Raun Baba Salleer URDU (1900)
Namefal 1957 (190) seile sente seus o lieur ob give that
September 1957

سو د ا

سقاله تعقيق شعبة اردو جاسعه عثهانيه

جس میں سرزا سصد رفیع سودا کی حیات اور تصانیف و کلام پر سفصل تحقیقی و تفقیدی بحث کی گئی هے

از

شیخ چاند ایم اے - ال ال بی (عثما نید)

ناشر

الخبن ترقی اردوا ورنگ آیاد (وکن)

سنه ۱۹۳۹ ف سنه ۱۳۴۵ ف

قيمت فير مجلف ۽ روپ آڻهه آنے اور صحلد تين روپ کليدار

#### which make we will be the thing to the or of the

100 C 1

and the facility and the many makes and the con-

you and the same and the same is the same

高度 表記 "我一上一九八八是" "我才知道

. . . . .

í



(١) شيخ چاند مرحوم ايم 'اهـ ' أيلد ' أيل ' بن



t at

. . •

9443916M1 (۱) تعارف (۱) عارف ا لف (٢) نطعة تصليف (・) ( ) ا - سهاسی و معاشرتی حالات ۲ - شما لى هند ميں ارد و شاعرى كى ابتد او ترتى ٢٣ - ٢٢ دوسرا حصه: تحقيقي ۱ - تصانیف و کلم ۲۰ ۱۲۸ نظم - تنقيد - تذكرة - نثر اردو-ديوان فارسى پهيليان - ۱ ردو کلام -تاریخ تدوین کلیات - الحاتی کلم -غير مطبوعة كلام - مقدار كلام - كلام

کی سته وار ترتهپ ۔

FOF - 179

قیسر احصد: تنقیدی

(الف) اردو كلام -

فزل - واسوخت - تصفده -

مثاری - رباعی - قطعه هجو .

موثية - سلام - كلام ير

ی همومی را سے ۔

چوتها حصه: ۱ختناسي

ا - زبان کی تشکیل توسیع اور اشاعت،

ترویج میں سودا کی کارگزاری ۳۵۳ – ۳۸۷

۲ - سودا کی اهمیت ۲ - سودا

فهوست ماخذات تام

## تعارف

جامعة عثمانيه ميں علمي تحقيق كو فروغ دينے كے ليے هر سال چند ایسے طلبہ کو جو ایم - اے ایم - ایس سی یا ایل ایل بی میں اعلیٰ درجے میں کامیاب هوتے هیں اور جن میں تحقیق کا خاص ذوق اور ملكة هوتا هي مختلف علوم و فلون مين تحقيقي كام انتجام دينے كے ليے وظائف ديے جاتے عيں - أن وظائف كے متعلق چند اشور کا تصفیم اور جاسعه میں تحقیقی کام کی عام نگرانی اساتذہ کی ایک مجلس کے تفویض ہے جو مجلس تحقیقات علمیہ کے نام سے موسوم ھے اور جس کے صدر نائب معین امهر جامعة هیں شیم چاند صاحب ایم - اے ' ایل ایل بی (عثمانیة ) کو مجاس مذکور کی سفارش پر ہندوستان کے مشہور شاعرو ادیب مرزا متصمد رفیع 'سودا'کی حیات اور تصانیفه وکلام پرتحقیق کرنے کے لیے وظیفة دیا گیا تھا۔ صاحب موصوف نے ایٹا کام بہت محقدت اور عمدگی سے انجام دیا اور ایے نتائیم کو ایک مقالے کی صورت میں بیش کرکے مجاس تحقیقات عامیة سے تعریف اور تحسین حاصل کی - یہ مقالہ اب مجلس کی منظوری اور اجازت سے شائع كيا جاتا هي تاكة اردو ادب سي دلچسهي ركهني والي حضرات الأتي مصلف کی معضم سے پوری طرح فائدہ ا تھا سکیں --

مجلس پروفیسر مولوی عبد الحق صاحب صدر شعبهٔ اودوجا معهٔ عثمانیه کا جن کی نگرانی میں یه تحقیقی کام پایهٔ تکمیل کو پهنچا هے شکریه ادا کوتی هے --هے شکریه ادا کوتی هے --معتدد مجلس تحقیقات علمیه جا معهٔ عثمانیه

## قطعة تصنيف

(سولوی احتشام الدین صاحب فاهلوی - ایم - ا م )

سودا کو تم نے زندہ کیا اس جہاں سیں

پہر جان قالی شاعری کے پہلوان میں

چار حصوں سیں یہ چار مقاله نہیں لکھا

هیں چار چاند اردو کے یہ آسمان سیں

تحریر منشیانہ ' تو تقریر منطقی

طوز مو رخانہ سوا سر بیان سیں

ازاد شہلی حالی و شروانی سب کے تھر

مارے ہدف یہ رکھہ کے هلالی کمان میں

# ن يبا چهٔ مصنف

\* 1914 ع میں جب میں نے ایم - اے کا امتحان کامیاب کیا تو "تحقیقات علمیة" کی جماعتوں کے افتتاح کی تجویز صورت پڑیر هورهی تهی - طلبت سے درخواستیں طلب کی جارهی تهیں - مخصوصی مولوی عبدالحق صاحب مدخلة نے شعبۂ اردو کے لیے میری ان الفاظ میں سفارش فرمائی --

"شیخ چاند صاحب ایم - اے کی درخوا ست آپ کی خدمت میں موسل ہے یہ اردو زبان کے متعلق تحقیقی کام کرنا چاھتے ھیں - ان کے مقالے کے لیے میں نے "سودا" کا کلام تجویز کیا ہے - ایم اے کے درچے میں جتنے طالب علم ھیں ان سب میں شیخ چاند صاحب اس کام کے لیے نہایت موزوں ھیں - سودا کے کلام کے متعلق اب تک کرئی مقالہ یا کتاب تحقیق و تلقید کے اعتبار سے نہیں لکھی گئی - یہ کام اگر دو سال میں پورا هوگیا تو بہت قابل قدر هوگا - شیخ چاند صاحب یہ هوگیا تو بہت قابل قدر هوگا - شیخ چاند صاحب یہ کام میری نگرانی میں کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ کام میری نگرانی میں کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ اور مجھے یقین ہے کہ ادب سے خاص ذوق ہے اور تحقیقی و تلقیدی

اس تجویز سے محجهے بوا راہم هوا - اس کی وجه محض یه تهی که یه موضوع معجه بهت هی معمولی اور معطدون نظرآیا-میں مولوں صاحب قبلہ کی تجویز کے مقابلے میں لب کشائی کی جوات نه کرسا اور با دل ناخواسته خاموشی کے ساتھ قبول کرلیا پہلے میں نے وہ تمام تعزیریں اور کتابیں جو 'سودا کے متعلق بآسانی دستیاب هوسکهن پوه لهن ۱۰ ور "سودا ا کی حیات وشاعری کا ایک خاکه بدالیا - جس سے معلوم هوا که 'سودا ' ير حقيقتاً بهت كم كام هوا هے اور يه ميدان بهت وسعت ركهتا ھے - سختلف سیاحث رونما ہونے لگے - میں نے ان کے لحاظ سے مسالا جمع کرنا شروع کیا۔ دوسال اس کام کے لیے سجھے دیے گئے تھے ایک مدت میں نے فراھمی مواد میں صرف کردی اور عین أس وقت جب كه مقاله كو شروع كرتا بيمار هوگيا - بچار ماه تک فریش رہا اس کے بعد سولوی صاحب قبلة نے تشدد آمهز تقاضے شروع کردیے اور آخر میں صاف لکھنا دیا کہ اگر یہ کام تم نہیں کرتے ہو تو کہدو عمیں سرکاری وظیفت واپس کو دیتا هوں -میں بہت ناتواں هرچکا تها۔ چند صفحے بھی لکھنے کی تاب باقی نه تهی - مجهور آاس پر آماده هوا - اید ایک دوست کو اس يات پر رضامند کيا که جو ميس کهاا جاؤن ولا لکهاتے جائيس ـ جمع شده مسالے اور صواد کی ترتیب و تبویب اور پورے مباحث ومضامین کی تہذیب زبانی هوئی۔ اور اس طرح پورے مقالے کو قلم سنبهال کر اکبهنے کی نوبت نہ آئی۔ یہ کام ایک مہینے میں ختم عوا۔ مقالے کے دوران طبع میں میں نے کہیں کہیں کہیں ترمیم مثن اور اضافے سے کام لیا ہے اور بعض ان کتب سے بھی استدادہ کیا ہے جو مقالے کی ترتیب کے بعد طبع وشایع هوئی هیں —

میں نے اس مقالے کے چار حصے کیے میں - پہلا حصه تمہیدی ھے ' جس کے دو باب ھیں۔ یہلے باب میں سودا کے زمانے کے وہ تاریشی و معاشرتی حالات هین و جن کابین اثراس کی حهات وشاعری پر پرا- دوسرا باب شمالی هند مین ارد و شاعری کی ابتدا و ترقی پر هے ' یه سودا کے دور تک کی مختصر ادبی تاریخ هے ' جس میں یہ بتایا گیا هے که جب سودا نے شاعری کو آغاز کها تو اس وقت کها ادبی و شعری رجمحانات تهے ۱۰ور اس کی ابتدائی شاعری پر اس کے کیا اثرات ھیں - دوسرا حصة تعمقيقي هـ - اس كے بهى دو باب هيں - پہلے باب ميں سودا کے سوانم حیات میں' اور دوسرے باب میں اس کے کام و تصانیف پر تحقیقی بحث هـ - ۱س باب میں کئی فیلی ضمنی مباحث هیں جو فهرست پر ایک سرسری نظر دالنے سے بخوبی واضم هوتے هیں - تیسرا حصه تنقیدی هے - اس میں اکثر و بیشتر سود اکی اردو شاعری سے بعدث کی گئی ہے اور هر صلف نظم کو لے کو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی لفظی نسانی ابیانی اور عروضی کیا کیفیت هے اور خیال و مضمون کے اعتبار سے اس کا کھا درجہ ہے۔ اسی حصے میں اس کی علای اور اس اور فارسی عامری اور تصانیف سے بھی بعدت کی ہے اور اس کی نظم و نثر پر تفصیلی تنتید کی ہے۔ چوتھا حصہ اختتامی ہے۔ اس کے دو باب ہیں۔ پہلے سیں یہ بتایا ہے کہ زبان کے بنائے ' سنوارئے اور پھیلائے میں سودا کی کیا کارگزاری ہے ؟۔ اس حصے کے دوسرے باب میں یہ بتایا ہے کہ همارے ادب میں سودا کو کیا اهمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ماخذوں کی فہرست سودا کو کیا اهمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ماخذوں کی فہرست ہے وزیادہ اہم نہ تھیں وہ اس میں شامل نہیں۔ ببض کتابیں میں اشاریہ ہے۔ ہر حصے اور باب کی تفصیلی فہرست بھی دے دی ہے تاکہ ہر مضبوں آسانی سے مل جاے۔ تر تیب و تبویب میں یہ خیال مدنظر رکھا ہے کہ صرف فہرست مطالب پر ایک نظر میں یہ خیال مدنظر رکھا ہے کہ صرف فہرست مطالب پر ایک نظر میں یہ خیال مدنظر رکھا ہے کہ صرف فہرست مطالب پر ایک نظر میں یہ خیال مدنظر رکھا ہے کہ صرف فہرست مطالب پر ایک نظر مصدیم اندازہ ہو جاے۔

اس موقع پر بوی ناشکری هوگی اگرمیں "مجلس تحقیقات علمیه" کے اس احسان کا ذکر نم کروں که اس نے مجھے اس کام کے لیے منتخب فرمایا ' مجھے اپنے حال پر چھور دیا اور کام کرنے کے لیے زمان و مکان کے قید و بند سے آزاد رکھا۔ایک بات بطور اظہار واقعہ نه که بطور شکایت یہ کہنی ہے کہ مهربے کام کے لیے جامعہ عثمانیہ کاکتاب خاند قطعاً ہے سون ثابت

هوا - اس میں سوایے کلیات سودا کے ایک کرم خوردہ اور

ناقص نسخہ کے کوئی کتاب قابل استفادہ نہ ملی اس کسی کو

مخدومی مولوی عبدالحق صاحب مدظلہ کی طلبہ نوازی اور

دریا دلی نے پورا کردیا - موصوف نے کئی ہزار رویہہ خرچ

کرکے میرے لیے بہت سی نادر اور نایاب قلبی کتابیں اور

کلیات سودا کے نسخے خریدے اور انجسن ترقی اردو کے کتاب

خانہ کی کنجیاں میرے حوالے کردیں - اگر ان کی یہ عنایت

اور توجہ میرے حال پر مبذول نہ ہوتی تو شاید یہ مقالہ اس

صورت میں کبھی پیس نہ ہوتا اور تعجب نہیں کہ مجھے اس

صورت میں کبھی پیس نہ ہوتا اور تعجب نہیں کہ مجھے اس

مقالے میں وہ تصویر بھی لکادی گئی ہے جو انتیا آئس کے مخطوطہ کلیات سودا (نشان ۱۴۹۱) میں موجود ہے۔ اس تصویر کے مخطوطہ کلیات سودا (نشان ۱۴۹۱) میں موجود ہے اس تصویر کے مخطئ محجھے شبہ ہے کہ آیا یہ سودا کی ہے یا رزیدنت جائسن کی ایکن چونکہ مدون فہرست اندیا آئس کا بیان ہے کہ غالباً یہ سودا ہی کی ہے اور خط و خال سے بھی یہ ہی واضع ہوتا ہے اس لیسے میری رائے میں بھی وہ سودا ہی کی ہے۔

勭豑郱餴胐鴑胐薉胐蘈胐贕胐贕胐贕胐贕胐贕胐藚胐篗胐篗胐龒胐龒胐贕胐贕胐

### مقدمه

۱ ز

( پرونيسر فيدالعق " صدر شعبهٔ اردر جامعهٔ عثماثيه سيدرآباه دكن )

مجلس تحقیقات علمه جامعهٔ عثمانه کا یه پهلا ادبی اور تلقیدی تحقیقی مقاله هے جو شایع کیا جاتا هے - تحقیقی اور تلقیدی اعتبار سے یه اس پایے کا مقاله هے که اگر کسی یونیورستی میں بهی پیش کیا جاتا تو قابل تبول هوتا - اگرچه یه میری نگرانی میں لکها گیا هے لهکی جس محلت اور کد وکاوش اور تلاهی سے شیخ چاند صاحب نے اسے صوتب کیا هے اس کا حق انہیں که پہلچتا هے ملاوہ عام نگرانی کے اتنا البتہ میبی نے اور کیا که مطبوعه اور فهر مطبوعه تذکرے اور متعدد مطبوعه کلیات اور کیا که دیوانوں کو چهور کر سردا کے کلام کے تقریباً چهبیس قلمی نسخے دیوانوں کو چهور کر سردا کے کلام کے تقریباً چهبیس قلمی نسخے اس کام کے لیے بہم پہلچا ہے - جن میں صرف دو نسخے مستعار تھے - ایک حبیب گلم کا نسخه جس کے لیے میں نواب صدر یار جیگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شروانی کا شکر گزار عبل اور دوسرا انقیا آفس کا حبیب گلمج والا نسخه سودا کی حیات هی میں مرتب هوا تها اس لیے اس میں پورا کلام کی حیات هی میں مرتب هوا تها اس لیے اس میں پورا کلام کی حیات هی میں مرتب هوا تها اس لیے اس میں پورا کلام نہیں هے - انقیا آفس کا نسخه بہت مستد هے کھونکه یه وہ

نسخه هے جو خون سودا نے اودہ کے رزیدنت مستر جانس کو بشر دری ہے ہے بھی ہے جو بھی دیا تھا۔ اس کے سرورق پر ایک تصویر بھی ہے جو فطور دی گئی ہے فالباً سودا کی ہے اور اس مقالے میں جو تصویر دی گئی ہے ولا اسی کی نقل ہے۔

اس مقالے کی جانچ کے لیے مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شروانی سے درخواست کی کُٹی اور مولانا نے از راہ علم دوستی اسے منظور فرمایا - آپ نے مقالے کے مطابعے کے بعد جن الفاظ میں اس پر تبصرہ فرمایا ہے وہ مولف کے لیے نہایت حوصلہ افزا ہیں - اثناے تبصرہ میں تتحریر فرماتے ہیں -

"پورے مقالے کے مطالعے کے بعد میری یہ پختہ راے ہے کہ شیع چاند صاحب مقاله نگار نے فراهمی مواد اسطالعه ابتحث اور ترتیب و بیان مطالب میں پوری کاوش اور متحلت کی ہے اور اس طرح پوری تیاری کے بعد مقاله لکھا ہے —

اظهار رائے میں تحقیق اور آزادی دونوں سے کام لھا ھے۔
ان کی رائیس صاف ظاہر کرتی ھیں کہ ان کا ذوق ادبی عمیق اور سلیم ھے۔

فہرست مطالب شاہد عادل نے کہ مقالہ نکار نے اپ مفسون کے تمام پہلو بحث کے وقت پیش نظر رکھے ہیں۔ مقالے کے مطالعے نے برابر اس خیال کی تائید کی جو ابتداء فہرست مطالب دیکھنے سے وسعت بحث کی بابت قائم ہوا تھا —

يه مقاله ١ س قابل هے كه جا معة عثمانيه كو اس يو مهاركهان دی جانے کہ اس کی معارف پروری اور تربیت سے ایسا تحقیق پسند مقاله نکار پیدا هوا میس اینی معمدود واقفیت کی بنیاد. پر یہ کہنے کی جراء ت کرسکتا ھوں کہ پی ایچ دی کی ڈگری یائے والوں میں بھی کمتر ایسا مقاله لکھنے یو قادر هوسکے هوں گے" قابل مقاله نكار نے اپنے مفسون كا كهرا مطالعة كها هے اور جہاں تک ممکن ہوا ہے تمام ضروری ساخدوں سے بیصوبی کام لیا اور سودا کے کلام اور خصوصاً اس کی حیات پر محققاته نظر قالى هـ - اور بهت سى غلط فهمهون اور غلط بهانيون كا ازاله اور بعض نگی معلومات کا اضافته کها هے ۔ همارے هاں ابهی تنقیدی نظر پخته نہیں هوئی اور تحقیق کے اسلوب سے لوگ بہت کم آگاہ ھیں اور ھیں تو اس کے لیے صبر و مصلت کی تکلیف گوارا نہیں۔ مولف نے دونوں تک رسائی حاصل کی ہے۔ يوں تو يه بات ان كے تمام مقالے ميں جا بجا پائى جاتى ھے لهكن جہاں جہاں انہوں نے فلط فہسیوں اور فلط بھانیوں کا چرد ی فاش کہا ہے وہاں ان کی تلقیدی نظر کی ضرور داد دینی پولی ھے۔ ایک معمولی فلطی یہ چلی آرھی ھے کہ سودا نے مہو کے سرثیے پر اعتراض کیے هیں اور اس کی زبان وبیان کی خوب هنسی اُ دائی هے یہاں تک که صولانا شیلی تک \* اس فلطی

<sup>\*</sup> دیکهو موازنگ انیس و دبیر بع اول س ۱۱

میں میتلا ہوگئے یہ ایک منظوم رسالہ ہے جو سود اکے کلیات میں شامل ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرثیے کا مصلف کوئی شخص متخلص بہ تقی ہے۔ میر نے کبھی اپنا تخلص تقی نہیں کیا۔ علاوہ اس کے اس رسالے پر حکیم اصلح الدین کا دیباچہ موجود ہے جس سے اس اسر کی مؤید تصدیق ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ایک ساحب محدد تقی دعلوی عرف گھاسی تھے یا مثلاً یہ عام طور پر مشہور ہے اور تذکروں سیس مذکور ہے کہ شجا تے الدولہ نے بوے اشتھاق سے سودا کو دھلی طلب کھا کیا تحقیق کے بوے اشتھاق سے سودا کو دھلی طلب کھا کیا تحقیق کے بعد یہ غلط ثابت ہوتا ہے اس قسم کی متعدد غلطیوں کی اصلاح بعد یہ غلط ثابت ہوتا ہے اس قسم کی متعدد غلطیوں کی اصلاح بعد یہ غلط ثابت ہوتا ہے اس قسم کی متعدد غلطیوں کی اصلاح بعد یہ غلط ثابت ہوتا ہے اس قسم کی متعدد غلطیوں کی اصلاح اس مقالے سیں کی کئی ہے۔ دوسری قابل تعریف یہ بات ہے کہ سے کام نہیں لیا گیا ۔۔۔

سودا کے کلیات اور دیوانوں کے جس قدر سخے بہم پہنچائے گئے تھے ان سب کا مولف نے بڑے غور سے مطالعہ کیا ھے۔اس سے ایک تو بہت سی لفظی غلطیاں درست عودگیں اور دوسرے کام کی یہ بات معلوم ہوئی که مطبوعہ نسخوں میں بہت ساکلام الحاقی ہے، یعنے ان کے بعض شاکردوں اور خصوصاً قایم کا کلام ان میں شریک کردیاگیا ہے۔ اور بہت سالیسا کلام بھی کا کلام ان میں شریک کردیاگیا ہے۔ اور بہت سالیسا کلام بھی اسے جر ان نسخوں میں داخل ہوئے سے رہ گیا ہے۔ اس ایسا کلام بھی اسے کی ضرورت ہے کہ سودا کے کلیات کا صحیتے نسخه موتب

### کرکے شایع کیا جائے ۔

مقالے کی تونیب بھی میری رائے میں بہت معقول ہے پہلا صحة تمھیدی ہے جس میں سودا کے زمانے کے تاریخی و معاشرتی حالات اور ماحول سے بحصت کی ہے جس کا اثر سودا کی شاعری پر پڑا ۔ اسی حصے میں یہ بھی د کھایا ہے کہ سودا نے جب شاعری کا آغاز کیا تو اس وقت هماری شاعری کی کیا حالت تھی ۔ دوسرے حصے میں سودا کے سوانع حیات اور کلام و تصانیف پر تحقیقی بحصت ہے ۔ تیسرا حصہ تنقیدی ہے اس میں سودا کی اردو شاعری سے بحصت کی گئی ہے اور یہ د کھانے کی کوشش کی گئی شاعری سے بحصت کی گئی ہے اور یہ د کھانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ دی کھانے رحمت ہے ۔ چوتھ ہے کہ اس کی شاعری کا ہمارے ادب میں کیا درجہ ہے ۔ چوتھ بعلے آخری حصے میں اس امر پر بحصت ہے کہ سودا نے زبان کے بعلے آخری حصے میں اس امر پر بحصت ہے کہ سودا نے زبان کے بعلے آخری حصے میں اس امر پر بحصت ہے کہ سودا نے زبان کے بعلے آخری حصے میں اس امر پر بحصت ہے کہ سودا نے زبان کے ادب میں کیا کیا ہے ۔ ور مہارے ادبیات میں سودا کو کیا ادمیت حاصل ہے ۔

آخر میں ماخذوں کی فہرست اور ان معتبر و مستند کتابوں کے نام بقید سنین و اسماے مصنفین درج هیں جن سے مقاله نکار نے استفادہ کیا ہے ۔۔۔

مولف کا طرز بهان سادہ ' مدلل اور متین هے - اور الهِ مطالب کو اچه پیرائے اور اچهی زبان میں اداکیا هے جو اس قسم کی تحریروں کے لیے خاص طور پر مرزوں هے --

معجه مولوی حبیب الرحس خان صاحب کی اس را به سے

کامل اتفاق ہے که "پی - ایچ قی - کی دگری پانے والوں میں بھی کمٹر - ایسا مقاله لکھنے پر قادر هونگے " -

یه مقدمه چهپنے کے اپنے مطبع کو دے دیا گیا تھا کہ اتنے میں یہ افسوسناک خبر پہنچی کہ شیخ چاند کا انتقال ہوگیا ہے۔
اس سے اس کے تمام عزیزوں اور دوستوں اور خاص کر مجھے یہ حد صدمہ ہوا۔ وہ بہت ہونھار اور قابل نوجواں تھا اور آیندہ اس سے بہت سی توقعات تھیں ۔ اس کا ڈوق ادب بہت اچھا تھا 'اردو ادب میں اس کی معلومات وسیع تھیں 'تحقیق ر تنقید کی نظر رکھتا تھا اور یہ سب کچھہ اس نے اپنی محصلت اور شوق سے حاصل کیا تھا۔ اگرچہ یہ مقالہ اس کے سامنے ھی اور شوق سے حاصل کیا تھا۔ اگرچہ یہ مقالہ اس کے سامنے ھی جہب چکا تھا لیکن افسوس کہ وہ اس کی اشاعت نہ دیکھہ سکا جہب چکا تھا لیکن افسوس کہ وہ اس کی اشاعت نہ دیکھہ سکا اور جیسا کہ اس کا ارادہ تھا وہ اس کا اشاریہ (انڈ کس)

عيدا لحجق

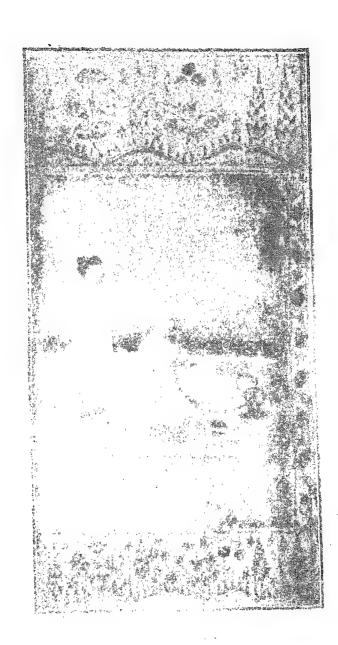

## سیاسی و معاشرتی حالات

همیں اُس پر آشوب تاریخی دور سے بعث کرنی ہے جو شہنشاہ
عالمگیرکی وفات (۱۱۱۸ه) سے شروتے ہوتا ہے اور ۱۹۵ ہر ختم ہوتا ہے۔
عالمگیرکی وفات ہی سے مغلوں کی عظیم الشان سلطنت کی طنابیں
کتنے لگی تھیں یہاں تک کہ ۱۱۲۴ ہ تک یکے بعد دیگر ہے چار باد شاہ
سریر آرا ہوئے ۔ چوتھا فرخ سیرتھا ۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ الوالعزم
مغلوں کا تخت و تاج بارہہ کے سیدوں کے ہاتھہ میں تھا ۔ انہوں نے
جہاندار شاہ کو شکست دے کر فرخ سیرکو تخت پر بتھایا تھا ۔ وہ سلطنت
کے سیاہ و سپید کے مالک ہورہے تھے ۔ بادشاہ براے نام تھا اور اُن کے ہاتھ،
میں کتھ، پتلی ۔ کچھ ھی مرصے میں بادشاہ کو اُن سے رنجش ہوئی ۔
مماملہ یہاں تک بوھا کہ انہوں نے اندھا کر کے زندان میں قتل کر دیا ۔
مرزا بیدل کا مشہور تاریخی مصرع ہے ۔۔

إسادات بولے نمک حرامی کردند

ا۱۱۱۱ه

اسی سال رقیع الدر جات کو تخت نشین کیا اور اسی سال اس

کے بہائی رقیع الدولة کو تاج پہنایا 'یه بھی اسی سال فوس هوا -یه و مانه سیدوں کے عروب و اقبال کے منتہا کا تھا - سات مہینے کے عرصے میں أنهور نے چار بادشاہ تخت پربتهائے - اِن میں چوتها محمد شاہ قابل ذکر هے جو ستره سال کی عمر میں ۱۱۳۱ ه میں تشت نشین هوا - یه بهی اس لائق نه تها که سلطنت کی ترهنی هوئی عمارت کو سنبهال سکے- اس کا نتیجه رفته رفته یه هوا که مختلف صوبے خود مختار هوتے گئے اور سلطلت کے حدود گھتتے گئے ، حکومت نے جان تھی اور صرف تھا نچارہ گیا تھا ۔ تفصیل اس کی یہ ھے کہ محمد شاھی دور کی ابتدا میں جب کاردان اور لائق أمرائے سادات بارهم کی تباہ کن کارستانیوں سفا کانہ خود غرضیوں اور بے رحمانه دست درازیوں کا عالم دیکھا تو أن كے دریئے استیصال هوئے - دوسرے أمرا اور خصوصاً نظام الملک اور أن كے چچازاد بھائی میرمحمد امین خان نے اُن کا زور توڑا یہاں تک که ۱۱۳۳ ه کے بعد هی أن کا بظا مر نام لیوا بهی نظر نه آتا تها - ۱۱۳۳ ه میس وزارت مير متصد امين كو ملي؛ أن كے بعد عال اله مين آصف جالا كو -یم بادشاه کی نا اهلی اور غفلت کا رنگ دیکھ کردکن سدهارے اور وها ل ابلي ندي سلطنت کي بنياد دالي جو ١١٣١ ه ميل خود مختار تسلیم کی گئی - مملکت هند کے بائیس صوبوں سے دکی کے چھ صوبے شاهی تصرف سے یاهو هوگئے - ادهر سعادت خان برهان المک نے اوده کے علاقے پر قبقہ جمالها - صوبه جات بنکال و بہار أريسة بهي خود مختار ھو گئے۔ ان کے علاوہ چھوٹے موتے علاقوں کے حاکم بھی خود سر ھوتے گئے -روهیلکهات وغیره کاعلاقه روهیلوں نے دیا لیا -سیدوں نے اپلی طرف داری

「海子東」の場合の日本の一部で無い無い無いをはなる。 東子衛

のでは、1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の1985年の

و امداد کے صلے میں بھرت پور کے جاتوں کو اُبھارا تھا وہ بھی اس علاقے پر متصرف ھوگئے۔ فرخ آباد کے علاقے پر بنکش خاندان خود مختار ھو رھا تھا۔ مرھتوں نے مالوے اور گجرات کو لوتا اور اپنی الوالعز ماند تاخت و تا راج کو آگرے کے دروازے تک و سعت دی۔ دھلی بھی اُن کی لوت مارکی دسترس سے نہ بچ سکی ۔۔

اسی زمانے (۱۱۵۱ه) میں نادرشاہ نے صلف کیا - محصد شاہ دولاکہ، کی فوج سے مقابلے کو گیا ، شکست اُٹھائی - دونوں میں صلح هوئی - چار کروزروپیۃ تاوان جنگ کا بار محصد شاہ نے برداشت کرنے کا وعدہ کیا اور ادا ے تاوان تک دارالسلطنت دھلی پرنادری قبضہ تسلیم کرلیا --

نا دری سیاهی شہر میں گھوم رہے تھے کہ پہار گئیے کے دوکان داروں
سے کسی بات پر آن بن ہو گئی - اس بلوے میں نا درشاہ کے قتل ہونے کی
افواہ اُرگئی - بلوائیوں کا جوش اور بچہ گیا - نا درشاہ نے بلوے کو فرو کرنے
کی کوشش کی ' خود چاندنی چوک میں کو توالی چبوترے کے قریب
سنہری مسجد میں پہنچا - کسی نے اُس پر گولی چلادی' نشا نہ خط گیا اُس کی جان تو بچی لیکن اس قدر غضب ناک ہوا کہ قتل عام کا حکم
دے دیا - تمام شہر میں قیامت بریا تھی صبح کے آتھ بجے سے شام کے تین
بچے تک قتل و غارت کا بازار گرم تھا - نا دری سیا ھیوں نے وہ ستھراؤ کیا
کم ایک لاکھ سے اُوپر جانیں تلف ہوگئیں' جن میں کئی بے گذاہ مرد '
عور تیں اور بچے بھی تہ تیغ ہوگئے - شہر کے گلی کوچے مرد وں سے آتے
عور تیں اور بچے بھی تہ تیغ ہوگئے - شہر کے گلی کوچے مرد وں سے آتے

گهر گهر کهرام مچاهوا تهالیکن اس حالت میں بھی ظالم قاتم نے اپنے بیتے کی شادی عالد تعیر کی پوتی سے رچائی - تاوان جنگ اور فدیثہ قتل کے معاملات طے هوئے میں کئی دن لگ گئے - چار کرور روپ کے ساتھ بنا در شاہ تنفیت طاؤس بھی لے کیا - لوث کا مال اس کے سوا تھا - جب نادر شاہ دھلی سے روانہ هوا اور پہلی منزل پر تمام اسباب غنیمت کا جائزہ لیا تواسی کرور کا تخمینه هوا —

مال سے زیادہ جان کا نقصان ہوا - دھلی سو گوار تھی 'گلی کوچے بھیانک' قراؤ نے اور سونے پرے تھے یہ ایسا کاری گھاؤ لگا کہ اند مال نا ممکن ہوگیا - سلطنت گی بنیادیس ہلگئیں او وہ خرابی پری کہ پھر تعمیر کی شر مندہ نہ ہوئی - مقتدر اور مدبر امر ابھی دربار سے کنارہ کش ہوگئے - برھان الملک تو عین ہلکا مٹ نادری میں جاں بحق تسلیم ہوئے - نظام الملک نے بھی دکن کارخ کیا - اُن کے ۱۳۹۱ ہمیں وزارت سے مستعفی ہونے پر میر فاضل خلف نواب محمد امین خاں وزیر ہوگئے تھے - جس وقت نادر شاہ کی آمد کا غلفلہ بلند ہونے لگا تو +110 ھمیں آصف جاہ پھر حسب طلب دکن سے آگئے تھے 'لیکن اب حکومت کی خرابی کو دیکھ کر پھر دکن واپس ہو گئے - وزارت پر مہر فاضل دربارہ بحال ہوئے - کر پھر دکن واپس ہو گئے - وزارت پر مہر فاضل دربارہ بحال ہوئے - برھان الملک کی جگہ اُن کے داماد منصور علی خاں صفد ر جلگ نے صوبۂ اودہ سے نادری تا وان کے لیے دو کروز روپیہ دے کر حاصل کی —

ابهی ناذرگردی سے حکوست اور رعایا چور چور اور نقهال تهی می که ایک دوسری بلانازل هوئی - محرم سنه ۱۱۹۱ ه میں احمدشاه ابدالی لاهور کو نتم کرتا هوا عازم دهلی هوا - محمد شاه بیمار تها این

بھتے میرز ااحمد کو قسر الدین خال وزیر اور صفد ر جنگ سپه سالار کے همراه کیا - ابدا لی نے بھی لدھیائے سے گزر کر سر ھند کو لوتا - مصد شاھی فرج سو هند کے قریب پہنچ کر صف آرا هوئی - پہلے تو قمرالدین خاں شہید هو أي ليكن ابدا لي كوشكست هو أي - ولا الهور سے چذد بان ضبط كر كے لايا تھا' نا واقفیص سے ان کو اُلتا سر کیا جس سے اس کی فوج تدر بدر هوگئی اور راه فرار اختیار کرنی پوی - محمد شاهی فوج کی کامیابی اتفاقی سمجهی گدی ' اسی لیم کسی نے " فتم خدا ساز " سے تاریخ ( ۱۱۹۱ ه ) نکالی ہے۔ اسی جنگ کے دوران میں محمد شاہ نے دھلی میں انتقال کیا، اُس کے آمرانے اُس کے بیتے میرزا احمد کو احمد شاہ کا لقب دے کرتشت پر بتھا یا ۔ قبرالدین کان کے مرنے پر صفد رجنگ کو وزار ت ملی ا ور سادات خاں ذوالفقار جنگ کو سیر بخشی گری اور اس کے بھانجے مهر احدد على خان سيف الدولة كويخشى كرى احديان - سادات خار كو احمد شاة نانا باباكهما تها اس ليے كه أس كى اوكى محمد شاة سے بیا ھی گئی تھی ۔ سادات خاں کی طرف سے نواب بھا در جاوید خاں بادشاهی خواجة سرا کینه رکهتا تها اس لیے ۱۱۹۴ ه میں تین روز یا دشاھی قلمے میں اُسے قید کر کے میر بخشی گری کی خدمت آصف جالا کے بیتے فیروز جنگ کو دی ۔۔۔

یہ انتظامات ابھی مکمل ہوئے ہی تھے کہ روھیلوں نے سر ا تھایا۔
صفدر جنگ نے ان کی سرزنش کی کوشش کی لیکن کوئی سود مند نتیجہ
ند نکلا۔ اُن کے استیصال کے لیے صفدر جنگ نے جاتوں اور مرهتوں کو
بلایا تھا۔ تنخواہ شاھی خزانے سے دی جاتی تھی' ملک کے متحاصل ان کے

Ę

T.

مصارف کی ندر موجاتے تھے اس لیے سلطنت اور ضعیف هوتی گئی -ا بھی اس سے فرصت ھوئی تھی کہ ابدائی دوسری بار ۱۱۹۴ ھمیں چرد آیا . بادشاہ نے لاھور اور ملتان کے دو صوبے دے کر جلگ کی مصیبت سے نجاس پائی - فیروز جنگ کو د کی جان پراتها جہاں أن كے والد بزرگواد نے سلطنت کی بنیاد قالی تھی۔ أنهوں نے الله نوعمر بیتے میر شہابالدین عداد الملک کو نیابت میر بخشی گری دی اور صفد ر جنگ کے سپرد کیا -برهان پور میں ان کا انتقال هوا ؛ عماد الملک کو میر بخشی کری عطا هوئی اور باپ کا خطاب بھی ملا - صفد رجنگ نے بادشاھی خواجه سرا نواببہا در کو دغا سے قتل کر دیا۔اس کے قتل نے درابر همی پیدا کردی۔ اس کے کئی متوسلیں اور طرفد ارتهے عنائچة ميرتقی ميراوردوسرے کئی شعرا بھی اس سے تو سل رکھتے تھے - صفد رجنگ کی طرف سے بادشاہ کے بھی دل میں میل آیا - نواب عمادالملک نے یہ حال دیکھا تو صفدر جنگ کے نائب موسوی خاں کو جو میر آتشی کے کام پر مامور تھا قلعے سے باھرنکال دیا اور اس کے تعلقے پر خان دوران کے بیٹے کا تقرر کیا -صفدر جنگ نے موسوی خاں کی بھالی کی بوی کوشھ کی بادشا لانے کہا کوئی دوسرا تعلقه مانگوم اس نے عبادا لیلک کو بدل کر میر بخشی گری پرسادات خاں ذوالفقار جنگ کو جو فیروز جنگ سے قبل اس خدمت پر ما مور تھا مقرر کوایا ۔ لیکن بادشاہ کو اُس کی طرف سے سوگرانی پیدا ہوچکی تھی عمادالملک نے اُس کے اقتدار کو تو تنے اور اثر و قوت کو زائل کرنے کی کوشش کی - چھٹ مہینے تک اُس سے ہر سر پیکار رھا -ملهار راؤ هلكر كو مالوے سے اور جے اپاكو ناگيور سے اپنى كمك كوبلايا -

注 1922年第128年,第13日 - 韓山麓山麓山麓北京建设区、1821年8月 - 1821年8月 - 18

ان کے پہنچنے سے قبل هی صندر جنگ سے مصالحت هو گئی - صفدر جنگ کو صوبت داری اود ا کے تعلقے پر جانا پرااور اس کے ساتھہ سادات خال کو بھی - لیکن ان دو مرهقه سرداروں سے مل کر عماد الملک نے سورج مل جات پر فوج کشی کی - جا توں کے تین متحصن قلعوں کمہیر ؛ ڈیگ اور بهرت پور کا محماصر لا کیا اور بادشالا سے تو پیسطلب کیں کیکس انتظام الدولة وزير خلف اعتماد الدولة نے جو عماد الملك كا ماموں تها بادشاد كوتوپ خانه بهيجني سے باز ركها - عاقبت محسود خان مدار المهام عمادا لملک نے جو توپ خانے کی درخوا ست لیکر بادشاہ کے حضور میں آرھا تھا ' بادشاھی منصب داروں اور توپ خانے کے ملازموں کو اینا موافق بنالیا اور اس بات پر آمان لا کولیا که انتظام الدوله کے اقتدار کی جر کات دی جا تیے - مقررہ روز اس کے مان پر حملہ کیا لیکن نوراً هی رأ لا گریز اختیار کی - خالصهٔ بادشاهی اور منصب داروں کی جاگیر میں اوت مار مجائی - بادشاہ نے اُسے بلایا وہ فوراً حاضر ہوا اور پھر خورجة واپس هوگيا - ادهرسورج مل جات اهل مصاصرة کے هاتهوں تنگ و تاراج اور تباه و برباد هو رها تها 'أس نے بادشاه کے حضور میں ا مداد کی در خواست کی - بادشاہ نے شکار اور انتر بید (دوآبہ) کے نظم ونسق کا بہانه کیا اور سورج مل جات کی امداد کو چلا - سکندر لا میں خیمہ زن هوا - هلکرنے سوچا که بادشاہ نے توپ خانه بهیجنے سے پہلوتہی کی ھے اس میں ضرور کوئی راز پوشید 8 ھے ؟ اور اب جب که و8 دارالسلطنت سے باہر نکل گیا ہے تو اس کا سامان رسد روک دینا اور تنگ کر کے توپ خانہ حاصل کرنا چاھیے - عیاد الملک اور چے آپا کو

图 一场上级 一段一段马路马路

М

اطلاع کیے بغیر خودھی چل دیا۔ متهر اکے راستے سے دریاے جملا کو عبور کیا اور بادشاهی لشکر کے قریب قریب پہلچ گیا۔ یہ وها ں اُسی شب پہنچاجب که عاقبت مصمود خال بادشاہ کے حضور میں باریاب هو کر خورجة واپس جارها تها - هلكرنے اول شب چند بان سر كيے - بادشاهى لوگوں نے فلطی سے عاقبت محصود خاں کی شرارت پر محصول کیا اور امر سهل جان كر كچه, پروا نه كي - آخر شب يه معاوم هوا كه هلكر يه تو ھاتھوں کے طوطے اُر گئے؛ نہ تو استعداد جلگ کر سکتے تھے اور نہ فکر فراو - احمد شاه اس كي مان اور صمصام الدولة مير أتش يسر امیرالامرا خان دوران نے احمال واثقال کو چهور چهار چند آدمیوں کے ساتھ دھلی کی رالالی - عمادالملک کو شہر ھوڈی تو ولا سور ہمل کے معاصرے کو چھور دھلی روانہ ھوگیا - سورے مل سے بادشاء کی سازھی اور عہد و پہمان کا اُسے علم هوگيا تها - به وسرے اُمرا بے بادشاهي كو بهي بادشاہ کی یہ حرکت ناگوار ہوئی - عماد الملک نے اُن سے سازش کر کے اور خصوصاً صمصام الدولة مير آتش سے مل كر انتظام الدولة سے وزارت چهین لی - صمصام الدولة كوامير الا مرائي پر ما موركيا ا ور مر شعبان روز یکشنبهٔ سنه ۱۱۹۷ه کی صبه کو خلعت وزارت پهنا اور اُسی روز بوقت الستوا احمدشاه اور ۱س کی مان دونون کو قید کر دیا- عزیزالدین خلف جہاں دار شاہ کو عالمگیر ثانی کے لقب سے تضت پر بتھایا ۔ ایک هنتے کے بعد احمد شاہ اور اس کی ماں کو جو اِس اختلال اور فتلے کی جو تھے اندها کردیا - میر محمد حسین کلیم کافتره هے: " کل کے دن تھے بادشاہ هرد وزیر آج کے دن هو بیتھ اندھ بصیر - ایسی دولت سے زینهار زینهار

فاعتبروا یا اولی الابصار" - کچه دنوں بعد صوبة پنجاب کے انتظام کی فرض سے عماد الملک نے لاہور کا قصد کھا - یہاں معین الملک کو شاء درانی نے حاکم مقرر کیا تھا، اُس کی وفات کے بعد اُس کی اهلیہ متصوف تھی -عماد الملك نے عالمگهو تائي كو تود هلي ميس چهور ديا اور شهرا د لا عالى كهو کو توزکی پر مقور کر کے هانسی و حصار کے را ستنے لاهور روانه هوا - پهاں أهلية معين الملك كو جو كمال غفلت مين تهي قيد كيا - يه عماد الملك کی ممانی تھی اورنیز اُس کی لوکی اُس سے نام زد تھی۔ اُس کو معہول کر کے لاھور کی صوبت داری آدینہ بیگ کو تیس لاکھ روپے کے بدلے سپرد کی اور دهلی واپس هوا - شاه درانی کو جب یه خبر هوئی تو قلدهار سے پاشنہ کوب لاھور پہنچا - یہ دیکھتے ھی آدینہ بیگ نے راہ فرار اختیار کی - درانی نے دھلی کا رخ کیا اور شہر سے بیس کروہ کے فاصلے پر علم أفر أز هوا - عما د الملك بيسر و ساماني كي حالت ميس تها مجدور آدراني سے ملا۔ اُس نے پہلے تو ہوے عاب کا اظہار کیالیکن مسماۃ مسطور اور اپنے وزیر اشرف الوزرا شاء ولی شاں کی سفارش سے چپ هورها - پیش کش کے اِقرار سے وزارت بھی بھال رھی ۔ درانی نے جہان خاں کو سور ہے مل کے قلموں کی تسخیر کے لیے مقرر کیا -عماد الملک نے بھی اُس کا ساتھ دے کر بڑے کار نمایاں انجام دیے 'جس سے شاہ درانی بہت خوص ہوا۔ جب وزارت کی بعالی کے لیے پیش کش کا مطالبت ہوا تو ما دالملک نے کہا کہ خاند ان شاھی سے دو شہزاد ہے اور درانی فوج مہرے ساتھ کی جائے میں دو آ ہے سے زر خطیر وصول کر کے داخل سر کار کرتا هوں - درانی ا لے دوشہزادے دھلی سے طلب کیے اور اپنے ایک سردار جاں باز خاں

کے حوالے کر کے عماد الملک کے همرالا کیا - ان کے ساتھ عماد الملک نے کنال ہے سر انجامی میں دریا ہے جمنا کو عبور کیا اور احمد خاں بنکش کے مسکن فرنے آباد کا عزم کیا - احدد شاں نے بڑا شان دار استقبال کیا -خیسے ' خر لاہ ' هاتھی اور گھوڑ ہے شہؤلدوں اور عماد الملک کو پیش کش میں دیے۔ وہاں سے نکل کر گنگا کو عبور کیا اور صوبۂ اودہ کا رہے کیا۔ شجاع الدوله ناظم اودة آمادة جنگ لكهندوس نكلا أور صوبة أودة كي سر حد ساندی پالی کے میدان میں پہنچ گیا - طرفین کے قراولوں میں دو یار لوا ئے تھنے لیکن آخر کار سعد الله خاں روهیلے کی وساطت سے یا نیج لاکھم رویے پر صلم هوئی - عماد الملک نے شہزادوں سمیت سنة +۱۱۷ ه میں میدان سے کو چ کیا اور فرخ آباد پہنچا - إدهر درانی کے لشكر مير وبا پھیل گڈی تھی۔ وہ حوالی اکبر آباد سے گزر کر آپنی ولایت کو واپس جا رها تها - جس روز دهلی کے محاذ میں پہنچا تو عالمگیر ثانی نے نجهب الدولة کے ساتھ اُس سے مقصود آباد کے تالاب پر ملاقات کی اور عماد الملک کی شکایتوں کا دفتر کهرل دیا۔ درانی نے نجیب الدولہ کو أمير الا سرائي كا منصب ديا اور لاهور روانة هوگيا - عباد الملك اس نئے امیر الا مراکی فکر میں فرخ آباد سے عادم دھلی ہوا ؛ ھلکر کو دکی سے بلایا اور بالاجی کے بھائی رنگ ناتھ واؤ کو لے کو دھلی کا محاصرہ كيا - بادشاء اور نجيب الدوله متحصور هو هـ - ٢٥ روز تك توب اور رهکلہ کی جنگ تہنی رهی - یہ ایسی سخت جنگ تھی "کہ اکثروں کے دل هل كئي 'قيامت بريا هو كدى 'رؤسا كارنگ فق هو كيا " \* - آخر كار

转,是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是 我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就

£1

<sup>\*</sup> ذكر مير ---

 齓浀鋻胐鐅呭錽灬鐉胐瓥胐ݞ胐藡胐藡胐藡刐僫잗篗阺蒃阭墍椺霿翐韄胐ガ觗膌۔鑜喖竷悧竷砯繑盀鑳垳鎎宀鑢喖蕸喖蕸中ഐ訲霿虲鯣豿錽址ガ沵傤肑\dfrac 閖

هلكونے نجيب الدولة سے زير دست رشوت لي اور صلم كي طوح قالي -اُس کو مع اثقال و احمال قلعے سے باہر نکالا 'اشے خیسے کے پاس جگہ دی اور أس كے علاقے ميں بهيم ديا - دنا سردارنے عباد الملك كى طرف سے اس کو شکر تال میں محصور کر کے عما دالملک سے کمک طلب کی - لیکن أس لے إ د هر توجه نهيم كى بلكة سلطنت كے جز و كل مهمات كو ا نے ها نهر میں لے لیا۔ اپنے ماموں انتظام الدولة سے خوش نہیں تها اور عالمگیر ثانی سے بھی دل صاف نہیں رہا تھا اس لیے خان خاناں کر جو سحبوس تها قتل کر دیا اور اسی روز (۸ربیع الله خرینچشنبه سنه ۱۱۷۳ه) عالمكورثاني بهي شهيد هوگيا - أسكي بجالے محتى الملت عالمكور كے في دوتے کوشاہ جہاں ثانی کا لقب دے کر تخت پر بتھایا ۔ اس کے بعد دتا کی کیک کو روانه هوا - اِنهیں ایام میں درانی کی آمد کا غلغله بلند هوا - دتا نے شکر تال کامحا صرد ا تھا لیا اور درانے کے مقابلے کے لیمے سر هند کے طرف روانه ھوا - عمادالملک دھلی واپس آیا - شاہ دوائی کی فرج کے غلبہ کے آثار رونما هونے لگے - یہ رنگ دیکھ کر نگے بادشاہ کو دهلی میں چھور دیا اور خود سورہ مل جات کے هاں مدت تک تهیرا رها - اس عرصے میں نجهب الدولة جوال بخت يسرعالي گوهر شاة عالم بادشاة كو توزكي پر مقرر كركے دهلے ميں حكومت كرنے لكا عمادا لملك وهال سے فريم أياد كيا أور شجاع الدولة كے ساتھ مل كر جنگ اهل فرنگ مهل لوا - يہاں هزيست أُتَّهَا تُي تُوجِاتِ كِي علاقي مين چلاگيا - ١١٨٧ همين دكن گيا اور وهان سے سورت اور مکه معظمه - حجے سے واپس آیا تو آخر تک کا لیبی میں رہا -بہر حال شاہ درانی کے اس حملے کے وقت هی سے اُس کے سیاسی اقتدار

· 關於關於關語關語關語關語關語關語關語關語關語與於明於關於關於關於關於關於關於關於關於關於關於,則於於於關於問於可以因於國際的對於可以對於關於關於關於關於關於

机线机管排充排充性 经收益市场 医电影机 医排泄机 医电影电

훏 둤贕奜贕奜齱妛齱鼖齱蘳齱

翼掛聽 吳瓊鄉龜 化菱珠菱形菱形菱形锰洲 舊川萬州富

میں زوال آگیا اور اس کے بعد اس کی شخصیت کا کوئی اثر ملکی سیاسیات پریاتی تم رھا۔

شاہ درائی کا یہ وہ مشہور حملہ ہے جس نے مرهتوں کے قوت وزور ا اولوالعزمانہ تاخت وتاراج 'حوصلہ مددانہ جوش اور حاکمانہ املکوں کا خاتمہ پانی پت کے میدان میں کر دیا ۔ لیکن اس کے ساتھ دهئی کی جو خرابی و بربادی هوئی وہ بیان سے باهر ہے ۔ اِس تباهی کے متعلق میر صاحب ایکے چشم دید حالات اس طرح بیان کرتے هیں:۔۔

"شام کو مناهی هوئی که بادشاه نے امان دے دی ہے۔

لوگ مطمئن تھے کہ تھو ری رات گئے غارت گروں نے دست

تطاول دراز کیا شہر کو آگ لگادی ، سکانوں کو لوتا اور

جلا کر بھسم کر دیا - صبعے هوئی ، صبعے کیا تھی صبعے تیامت

تھی - یا دشاہ اور روهیلوں کی فوج چرہ آئی اور قتل و

غارت شروع کر دیا - دروازے تورے ، آدمیوں کو زنجیر

بند کیا ، اکثروں کو جلایا اور سرتن سے جدا کیا ، ایک عالم

کو خاک و خون میں نہلایا - تین دن تک شیانه روز ستم

رانی سے هاته، نہیں آتھایا - کوئی چیز خورد نی و پوشید نی

نہیں چھوری - چھتیں دهادیں ، دیوا ریں گرادیں ، جگر

سوخته اور سینه خسته کیا - وہ زشت سیرت درو بام پر

درآئے ، اکا بر شہر کو بے ننگ و ناموس اور شیوخ کو تباہ

حال کر دیا - بورگ یائی کو ترستے تھے ، گوشه نشینوں اور

心脏,则是一种,这种,我们就是一种,这一个一个,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们也是一种,我们们也是一种,我们也是一种,我们就是一种的, "我们是一种,我们就是一种,我们就是一个一个,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们

تھے اور پردہ نشین بے خانماں - اکثر بلا میں گرفتار تھے اور رسواے کوچہ و بازار-صدها آدمی کداگیرتها اور عورتین اور بديم اسير - شهر پربلاول كا هجوم تها آور قتل و غارت عام - عزیزوں کا حال ابتر هوگیا \_ بهت سے جاں بلب هوگیے ظالموں نے کاری زخم لکائے ' فحص ودشنام کے لیے زبان دراز کردی - روپیه پیسه لیتے تهے اور لوقے کی سلاخین دكها كر دراتے تھے ' جس كسى پر هاتهم دالا ستر كو محتاج کردیا - ایک عالم اس عالم سے ناشاد گیا ایک دنیا کی نا موس بریاد گئی - نئے شہر کو تباہ و تا را ہے کر کے برابر کر دیا۔ تيسرے روز نسق مقرر هو! - انزلا څان نسق چي باشي آيا -أس كے سياهي كلاء اور صدرياں پہلے هو يُے تھے - الحاصل قد غنچیوں نے غارت گروں کو شہر سے باحتیاط نکال دیا لیکی وہ سفاک قدیم شہر میں گھس پوے ۔ ایک دنیا کو هلاک کر دیا - سات آته، دن یه خون ریز هنگامه گرم رها -پوشش ستر اور قوت یک روزه کسی کے گهر میں باقی نه رهی - مردوں کے سریے کلاہ اور عورتیں بے رومال سياة هوگئين " يه --

دھلی کی تباھی کے بعد درائی نے شاہ جہاں ڈائی کو معزول کر کے ۱۷۳ ھ میں جواں بخت بن شاہ عالم بن عالمگیر ڈائی کو تخت نشین کیا ۔ اور جب مرھآوں کو پالی پت کے میدان میں شکست دے کر دلی

<sup>«</sup> ترجيه از ذكر مير ---

واپس آیا تو اپنی اور ای بیتے کی شادیاں شاهی خاند ان کی لو کیوں سے رچائیں - اور شاہ عالم کو جو بنکالے کی طرف چلاگیا تھا، جو اس بخت

کی جاتم بادشاء مقور کیا اور اُس کے بیٹے جہاندار شاہ کو ولی عہد

1 ور شجاع الدولة كووزير ---

۱۱۷ه کے بعد سے شاہ عالم کی اخیر مدت مکومت (۱۲۰۲ ه) تک اهم جنگی مهمات کا خاتمه هوگیا ـ خود سلطنت ضعیف هو گئی تهی اور هرگؤ اِس لائق نه تهی که جنگ و جدل کا بار أتها سکے - شاہ عالم کے زمانے میں دو تیں لوائیاں هوئیں ، ایک ۱۱۷۵ ه کی جنگ هے جس ميس شجاع الدولة نے نواح کالهي کا علاقة اور قلعة جهانسي کو مرهندوں سے لے لیا تھا۔ دوسری جنگ بنکالہ ھے جو شجاع الدولہ اور انگریزوں کے مابيين هوئي اور جس مين اول الذكر كوشكست هوئي - دوسري مرتبه پهر انهیں فریقوں میں بکسر کی مشہور لڑائی هوئی اس مرتبہ بھی شجاع الدولة كوشكست فاهي هوئي - ية سب كچه هورها تها ليكن جكة جگة حكام اور عمال خود سراور خود مختار هوگئے تھے - دكر كے چه صوبے تو بہت پہلے هي سے مطلق العدان تسليم كرلينے كيّے تھے - آود ، اور مِلْكَالَ بِهِي خُودَ مَنْحَمَّارِ هُو كُنُّے - بِلْكَالَ تُو انگريزوں كے دست تصرف سے زيادة دنوس نه بيم سكا البنته دكن اور آودة كو خوب فروغ هوا-آخرالذ کر کوشمالی هذا کی تاریخ میں بطور خاص دخل ھے ۔ اس کے علاوة چهواتے چهواتے علاقوں پر هكام قابض و متصرف تھے۔ أن كى حالت بهی کم و بیش مطلق العذان والهان ملک کی سی تهی - ۱ ب مغلید قلمروسے عبارت دھلی اور اس کے اطراف کے اضلاع تھے ، بنگال و دکن

کے وسیع و عریف صوبوں کے قطع نظر حسب ڈیل ریا ستیں همارے مقسون کے اعتبار سے قابل ذکر هیں ۔۔۔

آودة كے پہلے صوبة دار برهان الملك تھے - أن كے زمانے ميں أُن كا علاقه ضلع لكهذؤ كے علاوہ روهيلكهند ، كور كهيور ، بنارس اور الم آباد کے اضلاع کے کچھ حصے تھے - مستقر اُن کا لکھنؤ ھی تھا - ان کے بعد صفدر جنگ صوبہ دار ہوئے جو برھان الملک کے بھانھے اور داماد تھے - صفدر جنگ کی وفات پر ۱۱۹۹ھ میں شجا والدولة ان کے بیتے مسند نشین هوئے جنهوں نے ۱۱۸۸ ه تک حکومت کی - ۱ن کا مستقر فیض آباد تھا۔ انہوں نے ابتداءً بادشان دھلی کی طرف سے انگریزوں سے لواتهان کین لیکن مسلسل شکستین اُتّهائین اور جب بادشاع دهلی ا نکریزی کمپنی کا و طیعت خوار هو گیا تو یت بهی اینے صوبے کے انتظام میں مشغول هوگئے - انگریزوں کی مدد سے اپنے علاقه کا بندوبست کیا - ان کے زمانے میں انگریزوں کا اثر اور عمل دخل بوھئے لکا - إن کا کچھ حال كُوْشَتَمَ ا ورأق ميس آچكا هـ - يم برح شوقين مزاج تهـ - فيض آباد كو بالكل دھلی کے نسونے پر آباد کر رھے تھے، اھل کسال کے قدار دان تھے ارر ماھرین فنوں کو اسے دربار میں بہی عزت سے دعوتیں دے دے کر بلاتے تھے۔ ١١٨٨ ه ميس أن كي وفات يران كي بيتم آصف الله وله تخت نشين هو يه -انہوں نے اپنا مستقر فیض آباد کی بجانے لکھٹو کو قرار دیا اور اس کی تزئیں و آرائش میں بہت سا روپیہ پیسہ خرچ کر دیا۔ کئی عمارتیں بنائين ، مسجدين اور پل تعمير كراي ؛ بوا إمام بارا جو تعميراتي عظمت وشان کا عمده نمونه هے انهیں کی یاد کار هے - اس سے معصل ایک مسجد بنائی اور رومی دروازہ تعمیر کرایا - ایک بہت ہوا محل بنوایا جس میں رزیۃ نسی تھی - شہر سے باھر بیبیا پور کا محل شکار کے زمانے میں دھلی ' فرخ آباد ' میں تیام کے لیے تعمیر کرایا - اِن کے زمانے میں دھلی ' فرخ آباد ' تاندہ اور دوسرے شہروں کے باکیال صاحبان فن لکھنڈو پہنچلے لگے - یہ سب کی قدر کرتے تھے اور روپھہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے تھے —

فرم آباد | فرم آباد میں مصد خان بنکش کی اولاد حکمران تھی -مصد خال ابتدا میں ایک جمعدار تھا اسادات بارھہ نے بادشاهی نوکری سے روشناس کرایا - ترقی کرتے کرتے قایم جنگ کا خطاب یایا - ۱۱۲۳ ه میں صوبہ دار مالولا هوگیا تھا - اس کے بعد اس کا بیٹا نوج داری و فرخ آباد پر مامور هوا - اس نے صفدر جنگ و زیر کے ایما سے بریلی کے پتھاں سر دار سعد اللفخاں ولد علی محمد خاں سے جنگ کی اور مارا کیا - احدد شاہ بادشاہ نے صفدر جنگ کی سفارش پر فریم آباد بارہ مواضعات کے ساتھ، اس کی ماں کے حق میں بطور انعام آل تمعا بحال رکھا ' اور نول رائے کو تحصیل کی وصول یابی کے لیے مقرر کیا ۔ قایم خال کے بہائی احمد خاں نے اس سے جلک کی جس میں نول را ہے مارا گیا -صفدر جنگ نے یہ ما جرا سفا تو احدد خال سے ۱۱۲۳ همیں تیغ آزما هوا-اس مقابلے میں صفد رجنگ زخمی هوا ، دوسرے سال پهر چرهائی کی ؛ اس مرتبة احمد خان عاجز هوكياً اور مجبور آ صلم كرلي - ا حمد خان بہت ھر دل عزیز حاکم تھا۔ دھلی کے سیاسی انقلابات سے وھاں کے جو أُ مرا ' شرفا اور اهل كمال فلاكت اور تباهى كے شكار هو جاتے تھے ' أن میں سے اکثر اس کی سرکار میں پناہ لیتے تھے۔ یہ هر ایک کے ساتھ

مر بیا نه برتاؤ کرتا تھا اور بے تکلیف نوکری ھر ایک کے گھر ماھوار پہنچا دیا کرتا تھا۔ دھلی کے کئی مستاز اور ذی عزت امیر اور رئیس اس کی سرکار سے وابسته تھے ۔ دو سال اندھا رہ کر ۱۱۸۵ ھمیں انتقال کیا ۔۔

عالمکیر کی وفات کے بعد بریلی کے مقتدر هددووں نے خود مختاری حاصل کرئی تهی لیکن جو بهت جلد خانه جنگیوں کا شکار هو گئی۔ إس افراتفرى مين ايك ندى مسلمان سياسي طاقت پيدا هوكمى -على محمد خان روهيلة يقهانون كا سردار تها - أس نے بريلي اور مراد آباد کے حاکموں کو شکست دی اور خود کتھیر علاقے کا حاکم بن بیتھا - ۱۱۵۳ ھ کے قریب اُس نے کمایوں سے لے کر المورہ کے علائے تک فاتم کرلیا۔ تقریباً دو سال بعد محمد شاہ نے اُس پر فوج کشی کی - وہ گرفتار کر کے د هلی لایا گھا - لیکی چونکہ بادشاهی أمرا میں سے بعض أس كے طرفدار تھے اس لیے جلد زنداں سے رہا ہوگیا - اور ۱۱۵۸ م میں کتھیر کی پرانی خدمت پرواپس بهیم دیا گیا - ۱۱۹۲ ه مین اس کا انتقال هوا-اس کے لوکوں کا اتالیق حافظ رحمت خان روهیلکهند کا حاکم مقررهوا -صفدر جنگ نواب اودہ نے قایم خال فرج آبادی کو اس کے مقابلے کے لیے بهیجا جس نے شکست کہائی اور قتل ہوگیا - حافظ رحمت خاس نے شمال میں پیلی بھیت اور ترائی تک کا علاقہ فتع کرلیا - صندر جنگ نے بوا فضب کیا کہ قایم خان کا اسباب اس کے قتل کے بعد لوت لیا - مقتول کا بھائی احمد خاں روھیلوں سے مل گیا اور انتقام کے طور پر نول راہے' ديوان صفه رجنگ كوشكست دى - اله آباد كا متحاصرة كيا اور اودة ك

ایک حصے پر قبقہ کر لیا - صفور جنگ نے مر هتوں سے امداد لی اور احمد خاں اور روهیلوں کو آنولہ کے قریب فقع گڑی اور بسولی کے مقامات پر شکست دی - پہا ریوں کے دامن میں ان کوچار مہینے تک گهیرے رها که اس اثنا میں احمد شاہ درانی کی آمل آمد کا غلغله بلند هوا - دونوں فریق صلع پر مجبور هوگئے - اس علم کی روسے حافظ رحمت خاں کو روهیلکهند کا خود مختار حاکم تسلیم کر لیا گیا —

نواب شجاع الدولة كى مسلد نشينى (۱۹۹۱ه) كے بعد حافظ وحمت خان شاهى افواج سے نواب كے خلاف لوائى ميں مل گها - نواب في يانچ لاكه روپي سالانه كى رقم كا لالچ دے كر شاهى افواج كى كمك سے أسے باز ركها - اس نے ۱۱۷۷ه كى پانى پت كى جنگ سے قائدة ا تهايا اور اِتّاوة كو زير نگيں كيا - ان پر آشوب ايام ميں جب كه شجاع الدوله انگريزى قوت كے خلاف بوسر پيكار تها اس نے اپ شہروں كے ليے مضبوط انگريزى قوت كے خلاف بوسر پيكار تها اس نے اپ شہروں كے ليے مضبوط حصاريں تعمير كرائيں اور قلعے بفاے - ۱۱۸۱ه ميں نجيب الدولة نے موهته لشكر كے ساته، جو سندهيا اور هلكر كى ماتحتى ميں تها احافظ رحمت خان كے خلاف فوج كشى كى - روه هالے مجبور هوگئے كه چالهيں لاكه، روپ خان كے كر گلو خلاصى كريں اشجاع الدولة چاليس لاكه، كى رقم كا ضامن دے كر گلو خلاصى كريں اشجاع الدولة چاليس لاكه، كى رقم كا ضامن هوا - إس رقم كے بدلے مرهتوں نے روهيلكهند كو خالى كيا - روهيلوں نے شجاع الدولة كورقم ادا نہيں كى اشجاع الدولة چپكا بيتا رها - ليكن شجاع الدولة كورةم ادا نہيں كى اشجاع الدولة چپكا بيتا رها - ليكن جب أس كو مرهتوں سے نجات ملى تو فوراً قوج كشى كى تيارى شروع كردى - وارن هيستنگز سے رساله مستعار ليا اور لوائىشروع كودى الى فيض اللة جنگ ميں حافظ رحمت خاں مارائيا - على محمد خان كا لوكا فيض اللة جنگ ميں حافظ رحمت خان مارائيا - على محمد خان كا لوكا فيض اللة جنگ ميں حافظ رحمت خان مارائيا - على محمد خان كا لوكا فيض اللة جنگ ميں حافظ رحمت خان مارائيا - على محمد خان كا لوكا فيض اللة

شمال میں بھاگ گیا جہاں وہ روھیلوں کا سردار ھوگیا تھا۔ کئی معاھدوں کے بعد اُس نے ایک صلح نامہ لکھ، دیا جس کی روسے ۱۷۷۶ع میں پندرہ لاکھ، سالانہ کے نو پر گفے قبول کر لیے اور روھیلکھنڈ کا بقیم علاقہ شجاع الدولہ کو دے دیا ۔۔

جب هم اس زمانے کی تاریخ پرنظر ڈالتے هیں تو همیں ایک قراؤنا أور بهیانک منظر دکهائی دیتا هے - ملکی اور سیاسی امور میں اس قدرا خلال پیدا هو گیا تها که مغاول کی عظیم الشان سلطات تکوید تکوے هو گئی - اس کا اثر عام معاشرتی اور تمدنی حالات پر بہت بوا پڑا۔ تمام ملک میں عام طور سے اِفلاس اور بداملی تھی اور خصوصاً یا ہے تخت دھلی کی حالت نہایت زبوں تھی - کسی طبقے کا کو ٹی شخص خوش اور مطمئن نہیں تھا' سالی خرابی اور کم زوری کے ساتھ جاں و مال اور عنوت و نا موس کی تباهی نے عام طور سے لوگوں کو بد حال كر ديا تها - تمام ملك اور خصوصاً شهر دهلي كنكال اور مفلس هوگيا تها ا خواب و خور حرام ۱ ورامن واطميةان خواب و خيال تها - أمرا سازشون اور خود فرضيوں ميں كرفتار تھ - شريفانة خصائل اور اعلى خصائص ان سے رخصت هو رهے تھے - ملک اور سیاست کی باک کم لیاقت اور نا اھل مصاحبوں کے ھاتھ میں تھی - فوجوں کی حالت بھی بہت گئی گزری هو گئی تهی - نه تو سواری کے گهورے اچھے تھے اور نه ان کی وردی میں کچھ حال تھا - گھوڑے مرجھیرے ' کوتل اور لباس دریدہ اور بوسیده ، سپاهی تلخواه سے مهیدوں محدوم رهتے تھے - وہ بینچارے

ا ثاثة بیت حتی که تهال تلوار تک بنید کے هاں رهن رکه، دیتے تهے اور بری مشکلوں سے زندگی کے دن کا تیے تھے - صفاع اور کا ریگر بے روزگار هو تے جار ھے تھے - ان کی مصفوعات کو افلاس نے کس میر سی اور گم نامی سے روشناس اور قدر دانی سے محموم م کر دیا تھا - یہی حال مزار عین کا تھا - علما و فضل اپنے علم و فضل کو کوریوں کے مول بیجھتے بھرتے تھے لیکن کوئی پوچھٹا نئے تھا - قدر و مغزلت اور عزت و احترام کی بیجا بے التفاتی اور بے توجہی اور اغماض و تغافل کام میں لائے جاتے تھے - التفاتی اور بے توجہی اور اغماض و تغافل کام میں لائے جاتے تھے - یا امیر کو درا بھی فرصت نصیب هوئی اور اُس نے شاعروں کو جمع کرنا یا امیر کو ذرا بھی فرصت نصیب هوئی اور اُس نے شاعروں کو جمع کرنا شروع کیا - کجھ ھی دنوں میں اُس کا رنگ بگڑا تو شاعروں کی پوری عروج و اقبال نے اُن کو اپنے مداحین کی خاطر خوالا سر پرستی نہ عروج و اقبال نے اُن کو اپنے مداحین کی خاطر خوالا سر پرستی نہ عروج و اقبال نے اُن کو اپنے مداحین کی خاطر خوالا سر پرستی نہ شعرا بے سہارا هوگئے - عماد الملک کے یا بے اِقتدار میں لغزش آئی تو شعرا بے سہارا هوگئے - عماد الملک کے یا بے اِقتدار میں لغزش آئی تو شعرا بے سہارا هوگئے - عماد الملک کے یا بے اِقتدار میں لغزش آئی تو شعرا بے سہارا هوگئے - عماد الملک کے یا بے اِقتدار میں لغزش آئی تو سودا اور دوسرے کئی شاعر بے روز گار هوگئے - -

مالی کم زوری نے عام ا خلاقی معیار بھی گھٹا دیا تھا اور مسلسل
و متواتر جنگوں کے دھمچکوں نے لوگوں کے سامنے ایک خوف ناک
خونیں منظر اور دنیا کی بے ثباتی کا ھولٹاک نقشہ کھوا کر دیا تھا۔
اس کا اثریہ ھوا کہ لوگوں کی معاشرت میدن اور اخلاق ھر چیز پر
یاس و ھراس چھا گئے اور زندگی کے ھر شعبے پر قنوطیت اور خوف
ورجا کا رنگ جم گیا۔علوم وفنون پر اوس پوگئی اور ان کے ماھرین کے

دل ودماغ خوشی و مسرف کے نور سے مصروم هوگئے -

دهلی کے سیاسی انقلابات میں شعرا کے قدم اُکھر ہے تو وہ دیلے فرير آباه پهنچ - يهاں احمد خال بنگش كي عمل داري تهي - دهلي کے کئی شعرا 'علما اور اُمرا اُس سے توسل رکھتے تھے۔ اُس کا انتقال هوا أور أس كي أولات أينًا سياسي إقتدار قايم نه ركه، سكى تو تمام متوسلیوں نے یارومد د کار هوگئے اور سب فیض آباد اور لکھنڈو سد هارے۔ کتھیر کے علاقے میں نواب غلی محمد خاں کی حکومت تھی اس کا بیتا محمد یار خان "امیر" شاعر تها اور شاعرون کی بچی دریادلی سےقدر کرتا تها - اس کی سرکار سے کئی شعرا وابسته تھے - اس کی سیاسی قوس میں روال آیا تورچی رچائی محفل کی بساط اُلت گنی اور تمام افراد منتشر هو كئے - اب شمالي هذه ميں بس لكهندو هي ايك ايسا مقام تهاجهاں سیاسی انقلابات کا بوی حد تک خاتمه هو گیا تها اور ایک حد تک یکسوئی اور اطمیدان نصیب تها -وهاں کے والی برے سخی اور قدر دان تھے - اھل کمال سے قدر دائی کا ساوک کرتے تھے - سلک کی تمام آسدنی کے وہ بلا شرکت غیرے مالک تھے۔ جس طرح چاھٹے تھے بے دریغ خرچ کرتے تھے - یہ سب کھے تھا لیکن ملک کی حالت بری تھی - إفلاس و تباھی کا گهن لگ چکا تها اور زوال و إنتهاط کی بلائیس نازل هورهی تهین -

اِن حالات میں جب هم أردوشاعری كا جائزة لینتے هیں تو أس كواور بهى زیاد تهترا هوا دیكهتے هیں - شاعروں كا فرقه تویوں بهی بیكارا ور نكما سمجها جاتا هے - كوئى اميراس وقت تك شاعروں كى المستور المست

4

## شهالی هند میں اُر د و شاعری کی ابتدا و ترقی

شمالی هفت میں اُردوشاعری کا باضابطة آفاز در اصل بارهویں صدی هجری کے اوائل میں هوا هے - اس میں شبة نہیں که عالمگیر کی وفات کے پس رپیش ایسے شعرا گزرے هیں جن کے اشعار تذکروں میں مل جاتے هیں - چفانچة موسوی خاں فطرت ' خواجه عطا' جعفر' بیدل وغیر هم ایسے شاعر هیں جن سے چفد شعر مقسوب هیں - اُسی زمانے (۱۱۰۵ ه) میں اسمعیل امروهی نے ایک مثلوی "تولدنامهٔ بی بی فاطمه " \* لکھی هے - اس کے سوا بعض شاعروں کا کلام بھی دستیاب موتا هے لیکن یہ در اصل ایسی کوششیں تہیں جن کا مستقل اور پائدار اثر قائم نه هوسکا' اور ان شعرائے شمالی هفد میں اُردو شاعری کے اثر قائم نه هوسکا' اور ان شعرائے شمالی هفد میں اُردو شاعری کے خصوصاً دهلی میں کوئی قابل لتھاظ صدد نہیں دی - شمالی هفد اور مشاعری کے خصوصاً دهلی میں اُردو شاعری کے آغاز کی تاریخ عالمگیر کا چوالیسواں شمالی شدر کیا اور پہلی مرتبہ وهاں کے شاعروں کے حلقے میں اپنی

<sup>\*</sup> كتب خانة مولوى عبد العدق صاحب ---

ریخته گوئی سے هل چل دال دی۔ اور جب ۱۱۴ ه میں بقول حاتم \*
ولی کا دیوان دهلی پہلچا تو موزوں طبع شاعروں کو متاثر و متحرک
کر دیا ۔ یوں تو دکئی شاعروں کے کلام سے شمالی هند کے شاعر اس سے قبل
سے واقف تھے اور شمالی هند کے بعض شاعروں کے کلام سے اس کی شہاد سے
بھی ملتی ہے ۔ قائم † (قائم چاند پوری سے قبل گزرا ہے) نے اپنے مرثیه
میں قادر دکئی کا ذکر اس طرح کیا ہے: -

قایم کا آج هذه میں شہرا هوا بلند د کہیں میں اس کے شعر کہو قادراستیں مخصوٰن نکات (مولفتہ ۱۹۸۱ھ) میں لکھا ھے کہ پچاس سال قبل شاهی دکئی کے مرثیے هاتوں هاتھ دکئی سے شمالی هذه پہلچتے تھے اور عام طور سے پڑھے جاتے تھے لیکن ان کا کو ٹی بین اثر نہ پڑ سکا - یہ صرف ولی کے کلام کی کرامت تھی کہ اس نے شمالی هذه کے شاعروں کو ریختہ کی طرف متوجہ و مائل کر دیا - اس کے مقلدین میں آبرو 'حاتم' مفسون 'مظہر جان جاں 'احسن اللہ 'شاکر ناجی 'مصطفیٰ خاں یکرنگ ایسے شعرا هیں جو اساتذہ میں شمار هوتے هیں - ولی کے تنبع میں طبع آزمائی کو نے کا ذکر این میں سے بعض نے کیا ھے چنانچہ حاتم میں طبع آزمائی کو زیا کا نہرا میں سے بعض نے کیا ھے چنانچہ حاتم میں طبع آزمائی کو نے کا ذکر این میں سے بعض نے کیا ھے چنانچہ حاتم میں طبع آزمائی کو زیراستاد می داند '' - آبرو کاایک شعر ھے: -

آبرو شعر هے ترا اعتجاز کو ولی کا سخن کرامت هے۔
یه شاعرانه تعلی هے ۱ س کا ذکر کرنا هی اس کے ۱ ثر کو تسلیم کرنا هے۔
ولی کی تقلید سے ۱ س کے مقلدین کے کلام میں ایک حد تک هندی
کا عنصر غالب تها۔ ۱ س هندی عنصر نے اس قدرشدت اختیار کرلی تھی

<sup>\*</sup> تَذ كَوْهُ هَذْدى - + حديد في قائم برهانيوري لكها هي جر درسرا شاعر معلوم هوتا هي -

که ایهام کا رواج هوگیا - ایهام کی بنیا د اِسی هندی عنصر پر قایم هوئی -بقول آزاد " سنسكرت ميں ايك لفظ كے كتى معنى هيں اسى واسطے اس میں اور برہ بھاشا اس کی شائے میں دو معتین الفاظ اور ایہام پر دوهروں کی بنیاد هوتی تهی - فارسی میں یہ صنعت هے مگر کم - ۱ردو میں پہلے پہل شعر کی بنا اِسی پر رکھی گئی" - ظاهر هے که ایہام کا التزام ایک مصلوعی اور غیر قطری قعل تھا جس نے عام شاعری اور خصوصاً فزل کو اثر اور سادگی کے جوھر سے محصروم کر دیا۔ اس میں مضامین کے ادا کرنے سے بوہ کر قومعنی الفاظ کے استعمال پرشاعر کی پوری قوص أورزور صرف هو جاتا تها السيكا نتهجة ظاهر هے كه كلام بےكيف أور بےلطف ھو جاتا تھا اور عام قبولیت حاصل کرنے سے محروم - اس دور کے اساتہ ہ کا کلام ا تهاکر دیکههیے تو شاعرانه صفاعی اور هفر مند ی پر حرف رکهنے کو جكه نهيل ليكن سادكي أور أثر كافورهيل 'الفاظ كا ذخيره بافراط مو جود ہے أ بن كے استعمال اور معانى كے مختلف پہلو روشن هيں ' عالم لسائيات اور متحقق لفات كليم أنكا كلام بيش بها ذخيرة هـ ليكن كيف ولدت سے خالی ہے - اِبتداءً تو یہ طرز مقبول هو دی لیکن بہت جلد یہ غیر قطری التزام و تصلع مردود تهیرا - ایهام گوئی کے مشہور علم بردار حاتم کو بھی یہ روش چھوڑنی پڑی چنانچہ جب سنہ ۱۱۹۹ ھ ا بے کلام کا انتخاب " دیوا س زادہ " کے نام سے کیا تو پر ا نی طرز کے کلام کو خارج کر دیا ۱ ور لکها هے:-

کہتا ھے مان و شسته سخص بسکه بے تلاش حاتم کو اس سبب نہیں ایہام پر نگاہ

ایہام گوئی کے خلاف تحریک کا آفاز در اصل ان شعرائے کیا جو ایہام گو اساتذہ کے بعد فوراً مجلسِ شاعری میں جلوہ افووز هو ہے ۔ اِن میں مظہر، سودا ، میر اور درد وغیرهم خصوصیت کے ساتھہ قابل ذکر هیں اُن کے دور میں قدیم روش شاعری یک قلم مقروک هوگئی ۔ اس مہد کی ابتدا میں بھی ایک طبقہ ایسا موجود تھا جو ایہام گوئی کا قائل تھا اور شاعری میں اس اِلقزام کو ملحوظ رکھنے پر مقاهوا تھا ۔ میر کا شعر ہے : ۔۔

کیا جانوں دل کو کھیاتھے ھیں کیوں شعر میر کے کھھ طرز ایسی بھی نہیں اِیہام بھی نہیں

اِس سے صاف ظاہر ہے کہ اِن کے ابتدائی دور میں اِیہام کے ماننے
والے موجود تھے اور اِس صنعت کو شعر کی دلچسپی اور لطف کا موجب
سمجھتے تھے۔ اس دور کے بھی بعض شعرا نے اِس طرز پر طبع آزمائی کی
ہے۔ سودا کی ایک غزل اِسی رنگ میں ہے ، لیکن اُس نے صاف کہہ دیا
ہے کہ یہ ابتدائی دور کے اِیہام گو علم بردار مضمون اور آبرو کی طرز ہے
مجھے اس سے کوئی مناسبت نہیں: ۔۔

اسلوب شعر کہنے کا تیرے نہیں ھے یہ مضمون و آبرو کا ھے سودا یہ سلسلا آبرو کی طرز میں ایک غزل لکھی ھے: ۔۔

ھو شاد اِس غزل سے روح آبرو کی سودا تواس زمیںمیں ناداںطور ایٹا کیوںند بولے

میر حسن کا زمانه کسی قدر بعد کا هے الیکن اس نے بھی اِیهام میں طبع آزمائی کی هے ' چنانچه اپ تذکره میں اپ چند شعر بطور نمونه نقل کھے ھیں ' جن کی نسبت لکھا ھے '' چند اشعار بطور قد ماے اِیہام بندا ں گفتہ شد ''۔ اِسِ سے معلوم ھوتا ھے کہ اِیہام گوئی کا اثر کچھہ نہ کچھہ باتی تھا اور شاعر کم از کم بطور تفریح اِیہام میں طبع آزمائی کرتے تھے لیکن اِسی زمائے میں لوگ اِس سے بیزار ھوتے جاتے تھے جیسا کہ سودا کے او پر کے دو شعروں سے واضح ھے ۔ یہی وجہ ھے کہ نوجوان شعرا کے حلقے میں یہ طرز مردود تھیری اور اُس کے غیر قطری ھوئے پر نظر کرکے اُس کے خلاف شاعروں نے علم احتجا ہے بلند کیا ۔ سودا نے صاف لکھا ھے : ۔۔

یک رنگ هون آتی نهین خوش مجکو دورنگی منکر سخن و شعر مین ایهام کا هون مین

ایهام گوئی کی بے وقعتی میر صاحب کی اِس را بے سے بھی ظا ھر ھو تی ھے جو انہوں نے احسن الله کے اشعار کے حق میں اِن الفاظ میں صادر کی ھے:- "طبعشمائل به اِیهام بود ازیں جہت شعر اُ و بے رتبه ماند"قایم نے ایهام گوئی کو "ستم" کہا ھے اس کے اصل الفاظ یہ ھیں :"ایں ستم که شاعران ابتدائی زمانهٔ محصد شاہ باعتقاد خود تلاش

الفاظ تازه و ایهام نموده شعر را ۱ ز مرتبهٔ بلاغت انداختند تا بمعلی چه رسد - غرض نا گفته به " ---

مظہر' سودا' میر وغیرهم نے جب اس طرز کو چھیونا پسند نہیں کیا اور ایک نئی روش زیادہ وسعت اور پھیلاؤ کے ساتھ اختیار کی تو ان کو زیادہ دشواری اور دقت پیش نہیں آئی اس لیے کہ قدیم طرز سے عام بیزاری پھیل گئی تھی' زبان بوی حد تک بن چکی تھی' الفاظ کا کافی ذخیرہ موجود تھا' زبان کے ابتدائی قواعد اساتدہ کے کلام سے

مستنبط تھے، فارسی عروض مدد توں پہلے اُردوشا عری کا بنیادی عنصربن چکی تھی، نئے دور کے سفاق نے کئی الفاظ و متحاور اس کو متروکا سامیں داخل کردیا تھا، یہاں تک که "کہنه گوو مشاق" بوڑھا استاد حاتم بھی اس اثر سے نع بچ سکا - اُسے بھی سفہ ۱۹۹۱ھ میں اینا دیوان (دیوان زادہ) نئی طرز میں میں مرتب کرنا پڑا اور خود اپنے تئیں بقول مصحفی عاتم ثانی کہنا پڑا - ولی کی استادی کا اثر جس کا خود اس نے اعتبان کیا ہے ، زبان و خیال کے اعتبار سے کم ہونے لگا اور رقته رفته تدیم زبان بڑی حد تک متروک اور هند کی زبان میں طبع آزمائی شروع ہوگئی 'حاتم نے لکھا ہے : ۔ وادر هند کی زبان میں طبع آزمائی شروع ہوگئی 'حاتم نے لکھا ہے : ۔ فائم لکھتا ہے : ۔ وادر کھند کی گفتگو انوکھی ہے چرب ہے سب اوپر یہاں کی زبان

قایم میں غزل طور کیا ریشته ورنه ایک بات لچرسی بزبان داکلی تهی

میر حسن نے بھی قدیم زبان کے ترک کرنے اور معانی و مضامین کی پیروی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: - " چوں بنیات ریخته از زبان دکن است بنا بریں صاحب سخنان ایس فن و معلی شناسان مغز سخن طرز زبان هر دیار را معیوب نبی دانند و پیروی معانی می کنند " - قدیم زبان میں اصلاح کا حال مخزن نکات ارر دیوان زادة حاتم کے دیبا چه سے واضع هوتا هے که کس طرح غیر مانوس هندی عناصر کو خارج کر کے صووجه زبان کے مطابق فارسی اجزا شامل کیے گئے: --

قايم ١١٩٨ ه مين لكهتا هے:-

"برمتبعان فن ريضته مخفى و مصتجب تماند انچه الحال

اشعار و احوال شعرائے ستا خرین نوشته می آید - طرز کلام اینها مانا برویهٔ فارسی است چنا نجه جبیع صنائع شعری که قرار دادهٔ اساتهٔ اسلاف است بکار سی برند و اکثرے از ترکیبات قرس که سوانق محاورهٔ اردوے معلی مانوس گوش می یابنی منجمله جوازالدیان می دانند الاترجمان زبان مغل بریخته کردن مقبوح است چه دریس صورت الاترجمان زبان مغل بریخته کردن مقبوح است چه دریس صورت صحت زبان یکی از هردونمی ماند و اگر بعقی از اصطلاح که زبان زد مردم فصحاے ایس دیار بود کرده آید چند ان مفائقه ندارد اما اتباع و تقلید کسان طبقهٔ اولی که یک مصرع شان ریخته و دیگرے فارسی است و در بعقی مقام ریخته فارسی بالغاظ غیر مانوس مخلوط هم ساخته مد موم محض می انگارند بهر حال ایس مفتخب طویل الذیل موقوف بر سلیقهٔ شاعر باید نمود "-

حاتم ۱۹۹۱ه میں اسخیال کو کسی قدر وضاحت سے اسطرح پیش کرتا ہے:

"لفظ 'در' و 'بر' و 'از' و 'واو' که فعل و حرف باشد در دیوان خود تقید دارد - دریں ولا ازده دوازده سال اکثر الفاظ را از نظر انداخته لسان عربی و زبان فارسی که قریب الفهم و کثیرا لاستعمال باشد و روزمرة دهلی که مرزایان هند و فصیحان رند در محاوره دارند منظور داشته ' سوائے آن زبان هر دیارتا به هندوی که آن را بها کا گویند موقوف کرده - محض روز مره که عام فهم و خاص پسند بود اختیا ر نمود ..... ایس قاعده معطم و فلطی روزمره که عام فهم و خاص پسند بود اختیا ر نمود ..... ایس قاعده العده مقد و کلوند معاوره و فیر

قائم اررحا تم کے ان بیانا سے قدیم زبان سیسا صلاح کا اند از د هوتا ہاور

صاف معلوم هوتا ہے کہ ہدل ی عنصر کم هوتا گیا اور فارسی عربی کے اجزا مستحکم هوتے گئے ، اس باب میں مظہر جانی جاں نے اس قدر غلو کیا کہ اس زمانے میں ان کی ارد و کو اهل فن نه ریخته کہتے تھے اور نه فارسی بلکہ ان کی ارد و کا حال بقول سودا " کتا دھوبی کا که گهر کا نه گهات کا " تها \*-

یہیں سے فارسی اور هندی کے عناصر میں اعتدال و توازن پیدا کرنے کی کوشش کا آغاز هوا۔ اس سلسلے میں میر کے اس بیان پر نظر رکھئی چاهیے جس میں انہوں نے ریختہ کی اقسام کا ذکر کیا ہے اور آخر میں اس طرز کا ذکرکیا ہے جو اس دور میں رائع هوئی۔ اس بیان سے یہ بھی واضع هو جائے گا کہ ریختہ گوئی نے رفتہ رفتہ کیا صورت اختیار کی اور اس دور میں آکر اس کا کیا رنگ هوا۔ یہ بیان چونکہ اس دور کے ایک مشہور استاد کا ہے اس لیے هر طرح لائق غور ہے ، میر صاحب ایک مشہور استاد کا ہے اس لیے هر طرح لائق غور ہے ، میر صاحب ایک مشہور استاد کا ہے اس لیے هر طرح لائق غور ہے ، میر صاحب

" ریشته کی چند قسیس هیس ...ه. پهلی یه که ایک مصرعه فارسی اور ایک هندی هو مثلاً قطعهٔ ۱ میر خسرو -

زرگر پسرے چوماہ یارا کچھہ گھویے سلواریے پکارا نقد دل من گرفت و بشکست پھر کچھہ نہ گھوا نہ کچھہ سلوارا دوسری قسم یہ ہے کہ آدھا مصرعہ ھلای ہواور آدھا فارسی جیسا

کہ شہر معن کا شعر ہے ۔۔۔ کہ شہر معن کا شعر ہے ۔۔۔

از زلف سیاه توبدل دهوم پری هے در خاند آئینه گهتا جهوم پری هے

<sup>\*</sup> یہ غالباً مظہر کے ابتدائی کالم کے متعلق راے ہے ورثا ان کا بعد کا کالم بہت ہاک صاف اور شستان و رفتا ہے -

تیسری قسم یہ ہے کہ فارسی کے حروف وافعال استعبال کیے جائیں یہ قبیدے ہے۔ چو تھی قسم یہ ہے کہ ایسی فارسی ترکیبیں لائی جائیں جو زبان ریختہ کے مناسب ھوں۔ یہ جائز ہے۔ لیکن اسے غیر شاعر نہیں جانتا ' ایسی ترکیبیں کہ جو ریختہ کے لیے نامانوس ھوں معیوب ھیں ' اس کا جانتا بھی سلیقۂ شاعری پر موقوف ہے۔ میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اگر فارسی ترکیب گفتگوے ریختہ کے موافق ھو تو مضائبت نہیں۔ پانچویں قسم ایہام کی ہے کہ اس فن میں جس کا رواج شاعران سلف میں تھا۔ اب طبائع اس صفعت میں کم مصروف ھیں لیکن سلف میں تھا۔ اب طبائع اس صفعت میں کم مصروف ھیں لیکن شستگی سے استعمال ھوتی ہے۔ ایہام کے معنی یہ ھیں کہ وہ لفظ ذو معنی موجس پر شعر کی بنیاد ھوتی ہے۔ ایک معنی تریب ھوں اور دوسرے بھید۔ معنی بعید سے شاعر کی مراد ھواور قریب سے نہیں۔ چھٹی قسم وہ انداز شاعری ہے جسے ھم نے اختیار کیا ہے ' یہ اند از تمام صفعتوں مثلاً تجابیس' شاعری ہے جسے ھم نے اختیار کیا ہے ' یہ اند از تمام صفعتوں مثلاً تجابیس' ترصیع' تشبیہ ' صفا ہے گفتگو' فصاحت بلاغت' ادا بندیء خیال وغیرہ ترصیع' تشبیہ ' صفا ہے گفتگو' فصاحت بلاغت' ادا بندیء خیال وغیرہ بیہ حسوی ہی " بیہ ۔

اسی خیال کو گردیزی اور قایم نے بھی اپنے تذکروں میں پیش کیا ھے۔
ریخته کی یه تعریف و تحدید ممکن ھے که تحقیقی لقطة نظر سے
بالکل صحیح ثابت نه هولیکن اس قدر تو یقینی هے که اس دور کے اساتف ه
نے اُردوشاعری کا انداز هی بدل دیا اور اس میں وہ تمام ضروریات
اور لوازمات اختیار کر لیے جو شاعری کو سنوا رنے اور بنانے میں کام
آتے هیں ۔ ان تمام التزامات سے ظاهر هوتا هے که فارسی کا اثر به شد ت

<sup>\*</sup> ترجه از نكات الشعرا -

داخل هو رهاتها کیکن زبان کو فیر مانوس ترکیبون او راغات سے پاک کرکے هندی اور فارسی عنا صرمین توازن و اعتدال بهی پیدا کیا جارها تها سهارا جو موضوع هے ولا اسی دور کے ایک نامور علم بردار مرزا رفیع سودا کی حیات اور شاعری کی تحقیق و تنتیذ هے - قبل اس کے که هم ایے موضوع پر آئیں یہ بتانا مناسب معلوم هوتا هے که اس عرصه میں اردو شاعری نے شمالی هند میں کیا ترقی کی ۔۔

شمالی هلد میں جب اُرد و شاعری کا آغاز هوا تو گفتی کے صرف چلدشاعر تھے' ایہا م گوبھی چلد هی تھے' جس سے ظاهر هے که اُرد و شاعری ابھی زیاد ه مقبول نہیں هوئی تھی' لھکی ایہا م گوئی کے خلاف کوشش شروع هوئی تو شاعروں کی تعداد میں ایک غیر معبولی اضافه هوگیا ۔ اس کا ثبوت اُن تذکروں سے آسانی سے مل جاتا هے جو اس دور میں لکھے گئے هیں سخه 1110 میں میرنے اپنے تذکر نے نکات الشعرا میں ایک سو تیں شاعروں کا ذکر کیا هے اور سنه 1111 همیں گردیزی نے اتھا نوے کا جن میں پچیس شاعرایس شاعرایہ میں جو میر کے تذکر نے میں شامل نہیں هیں ۔ سنه 1110 همیں قدرت النه شوق نے دوسو اتھاسی شاعروں کا ذکر کیا ہے اور میر حسن فی قدرت النه شوق نے دوسو اتھاسی شاعروں کا ذکر کیا ہے اور میر حسن نے قبل سنه 1100 هما بعد سنه 1100 هدوسو اتھاسی کا ۔ شورش نے شاعروں کی تعداد میں سو چودہ شاعروں کا تذکرہ لکھا ہے ۔ اس کے بعد شاعروں کی تعداد میں اس شدت سے اضافه هو نے لگا که حصروشمار آسان نہیں۔ اس تعداد اور تدریضی ترقی پر جب هم نظر قالتے هیں

تو صاف معلوم هو تا ھے که اُردو شاعری نے تیسچالیس سال کے عرصے میں غير معسولي مقبوليت اور ترقي حاصل كولي - چنا نجه اس كا ثبوت اور مجلسوں کی کثرت سے بھی سلتا ہے جن میں ریخته کو شاعر اپنا کلام سناتے تھے - فارسی گویوں کے لیے غزلوں کو منظر عام پر لانے کا ڈریعہ مشاعر ہے تھے اس زمانے میں کئی جگہ مشاعرے هوتے تھے - سب سے زیادہ مشہور سالانة مشاعرة مرزا بيدل كعرس كموقع يرهوتا تها - اس زماني كشاعرون کے کلام اور دیگر تحریروں سے اس کا حال معلوم هوتا هے \* - فارسی گویوں کے مشاعروں کے توریر ریخته گویوں نے مراخته (صحبت ریخته گویاں) كى بنا دَالى تهى ؛ چنانچه مراختے كئى جكه هوتے تهے - مراخته خان آرزو ' یہ هر قمری مهینے کی پند رهویں ناریخ کو خان آرزو کے مکان پر منعقد هو اکرتا تها - حاکم لاهوری نے اسے تذکرہ "مردم دیدہ" میں اس کا ذکر کیا ہے ۔ مراختۂ خواجہ میر درد علی بھی ہرمهینے کی پند رهویں کو درد کے مکان پر منعقد هوتا تها عملوم هوتا هے که خان آرزو کے موا خته كا سلسله بند هوا تو انهول نے اللے هال يه محبت كرم كي- كچهم دنول يه سلسلة جاري رها ، ١ س کے بعد درد نے ية محفل اينے ها ن رچائي بند کردي اور میر تقی میرسے کہا کہ ان کے هاں مراختے منعقد هوا کریں " چنانچہ میر کے هاں یہ صحبت گرم هونے لگی - ان کے سوا میر نے اپنے تذکرے میں چند ۱ و ر مراختوں کا ذکر کیا هے - مر اختهٔ میرسجاد ، مراختهٔ جعفر علی خاں زکی ، سراختهٔ میر علی نقی وغیرة -

<sup>\*</sup> مالمظة هو هجو مولوى ثدرت از سودا ؛ رتعات اند رام متفلص ؛ غزا نه عا مرة -

櫔礷幯尌皉毚崊靎崊莨岻蠤桝靏唨竁唨魖唨魖唨魖唨嫯胐 ઇ

١

## حيات

موزا متحمد رفیع سودا کے اجداد معل زاد مرزایان کابل سے تھے ' جن کا پیشیم سیمگری تھا ۔

سردا کے والی سرزاشنیع تھے جوانے آبائی پیشه کو چھور کر بطریتی تجارت ملد وستان آ ہے اور "عمل تجارت " \* میں مشہور ہو ہے - ولایت سے آ ہے تھے ' مغل تھے' تجارت نے تمول دیا تھا اس لیے قارغ البال تھے اور اعزاز وامتیار سے زند کی بسر کرتے تھے - یہی وجہ ھے کہ نعمت خان عالی کی دختر سے ان کی شادی + ہوئی جس کے بطن سے سودا پیدا ہوا ۔ سنہ پیدائش مشتبہ ھے - آزاد نے ۱۱۲۵ ھ لکھا ھے - قائم نے لکھا ھے کہ بہادر شاہ کے زمانے ( سنہ ۱۱۱۹ تا سنہ ۱۱۲۹ ھ ) میں مرزا رفیع ' بہادر شاہ کی قوج کے ساتھ دکن گئے تھے - اگر اس بیان کو صحیح تسلیم کریں تو اس زمانے میں اس کی عمر فوجی ملازمت کے لیے کم از کم ۱۸ سال ہوگی اور اس لحاظ سے سنہ ولادت ۱۱۹۱ ھ سے قبل ہوسکتا ھے - میر حسن نے ۱۱۸۵ ھ اور ۱۱۸۱ ھ کے در میان حسن نے ۱۱۸۵ ھ اور ۱۱۸۱ ھ کے در میان عبرتا ھے - ھمارے خیال میں قایم کا بیان زیاف معتبر ھے - کابلی در وازہ کے عبرتا ھے - ھمارے خیال میں قایم کا بیان زیاف معتبر ھے - کابلی در وازہ کے عبرتا ھے - ھمارے خیال میں قایم کا بیان زیاف معتبر ھے - کابلی در وازہ کے عبرتا ھے ایک برتا ھے ایک برتا ہے ایک برتا ہے اس کی عبر ایک برتا ہوا تھیں گھر کا ایک برتا پھات کہ کا ایک برتا پہانے میں گھر کا ایک برتا پہان خیال میں قایم کا بیان زیاف کا معتبر ھے - کابلی در وازہ کے علاقے میں گھر کا ایک برتا پہان خیار برا بھاتک

<sup>\*</sup> معتزن نكات - † تذكرةُ شاة كبال - ‡ آب حيات -

تھا جس میں آئے چل کر سودا کی نشست رھئےلگی تھی وہ دروا زہ تباھی دھلی میں تباہ ھوا۔ اس کے بچپن کے حالات ابھی تک پردہ کا خفا میں ھیں لیکن قرائن سے اتنا پتا چلتا ہے کہ بچپن میں کسی قدر تیز اور شوخ ھوا۔ ابتدائی تعلیم اس زمانے کے رواج کے مطابق مکتب میں ھوئی تھی۔

آں بہاد عمر کو سود ا بایا مے که من صبح می رفتم سوے مکتب گلستاں در بغل

اس کی تصانیف ۱ور کلام سے ڈا بت هوتا هے که ۱ س کی تعلیم با ضابطه اور عمد گی سے هوئی تھی -

اس کا بیچین خوش جالی اور فارغ البالی میں گزرا - کیچه عرصے
کے بعد جب باپ کا انتقال ہوا تو ترکہ میں بہت کیچهہ نقاء رصول ہوا' جسے
اس نے نہایت قلیل مدت میں شاعر مؤاجی کے اقتضا سے یار باشی اور
احباب پرستی کی نڈر کر دیا ؛ '' زرے کہ از ترکہ وے (پدرش) بدست
مرزا افتاد در مدت قلیل بمقتضاے شاعر مزاجی بر سبیل دوستیہا بباد داد \*'' - خود اس نے اپلی شاعر مزاجی اور خرش مستی کی طرف ایک
شعر میں اشار دکیا ہے : --

صحبت شعر و بکف جام و صراحی در دست ۱ س سواسودا کو کچهه کام نهیں دنیا سے

اس میں جام بعف اور صراحی دو دست کا اشارہ یار باشی اور احباب پرستی کی طرف ہے۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے چرچے اور شاعرانہ محفلوں کی هلکامہ آزائی اچھے اچھے ثقات اور خلک دل

<sup>\*</sup> معفرس ثكات

مولویوں کو بھی متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی' سودا تو نوجواں اور شاعر مزاج تھا وہ زیادہ متاثر ہوا اور شعر و سخی میں مکی رہنے لگا۔ جو کچھہ ترکہ میں ملا تھا پھونک قالا۔ اب معاہی کے فرائع تنگ تھے۔ فوج میں نوکری کرنی پڑی۔ میر نے اسے نوکر پیشہ اور گردیوی نے سیاھی پیشہ لکھا ہے۔ حسید اورنگ آبادی اسے صفصب دار بتاتا ہے۔ ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ سودا نے ابتدا او فوج میں نوکری کرلی تھی۔ قائم نے بھی لکھا ہے کہ وہ بہادر شاہ کی فوج کے ساتھہ دکی گیا تھا۔ مرزا ابوطالب متوطی پریمندہ نواح اورنگ آباد کے ذکر میں قائم لکھتا ہے 'مرزا ابوطالب الستخلص بہ طالب مردے بود ہفتاد سالہ از متوطنان قصبۂ پریمندہ بہ نواح اورنگ آباد کے ذکر میں قائم لکھتا ہے 'مرزا ابوطالب الستخلص بہ طالب مردے بود ہفتاد سالہ از متوطنان قصبۂ پریمندہ بہ نواح حضر تم مرزا رفیع صاحب بہم رساندہ ہمراہ لشکر ظفر اثر بہ رفاقت ایشاں اور نگ آباد رسیدہ تا مانتے کہ براے کا در جاگیر خود به دارالخلافت شاہجہاں آباد رسیدہ تا مانتے کہ براے کا در جاگیر خود به دارالخلافت شاہجہاں آباد رسیدہ تا مانتے کہ حضرت علی کی مشتبت میں لکھا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کہی جاتی نہیں وہ مجھۃ سے جو اس ظالم نے

جس طرح کی میری اوقات میں دالی هل چل

لابتهایا مجهے گهر بار چهوا لشکر میں پال ہے چرب تلے ایے بغیر از پرتل

معلوم هو تا هے که فوج کی نوکری سے جلد دست برداری حاصل کرلی تھی اور معاش کے دوسرے ذرائع اختیار کیے --

ية چونكة ذي عزت باپ كابيتًا اور نامور نانا كا نواسا تها اس ليه

<sup>\*</sup> تذکرة میں بلقة 8 هے جو غلط معلوم هوتا هے اس نام کا کو ئی مقام اس ز مانے میں صوبۂ ارزئک آباد خصِستة بنیاد میں ثبیں تھا - البتة پریئتة اس زمائے میں ملکی تقسیم کی رو سے صوبۂ ارزئک آباد میں شامل تھا - یہ مقام آ ج کل سرکار عالی کے ضلع عثمان آباد میں شے -

اسے آسانی سے امراو سلاطین کا تقرب نصیب هوا - " ترکه بباد داده به مصاحب پیشکی بر آمد - قبول ملوک نامدارو تقرب سلاطین عالی مقدار او رامیسر گشت \* " - گویه مصاحب پیشکی پر اتر آیا لیکن مصاحب بننا بهی آسان نه تها - اس زمانے کے امرا و مدد وحین کا حال خود سودا فی لکها هر : -

پس فرض کیا کیا ھے کہ اشعار رتبہ دار لے جا کے تو پر ھا کرے ان ناکساں تلک

جونخوت و فرور سے تحسین کے محل ابرو سوا سخن کو نه لاویس زبان تلک

نزدیک جن کے ھے وہ ہوا صاحبِ کمال مقصب کا جس کے رتبہ ہو فیل و نشان تلک

گر ہو علی سلام کرے آن کر اونھیں سینہ ھی پروے ھاتھہ رکھیں ھیں جہاںتلک

چاهیں که هم کلام هوں اوس سے تو یه کہیں پہنچے ہے تیرا سلسله کس خانداں تلک

آدم تک اون کے پاس فرض آدسی نہیں پہنچاوے تا نسب کو نہ شایستہ خاں تلک

خاندانی اور نسلی اعزاز و امتیاز کے ساتھ سودا میں ذاتی اوساف بھی تھے اور سب سے بڑا وصف تو یہ تھا کہ وہ بڑا شاعر تھا۔ اِسی لیے اُسے یہ اعزاز نصیب ہوا۔ علی لطف نے لکھا ھے "طبع رسا کی مربی گری سے انہس وجلیس سلاطین نامدار اور وزراے عالی تبار کے رھے "۔۔

<sup>\*</sup> مشزی نکات –

سودانے دھلی میں پرورش پائی تھی - ھم بیان کو چکے ھیں کہ اُس زمانے میں وھاں شعر وشاعری کے چرچے عام تھے - شاعری اُس زمانے میں لوازم شرافت سے تھی - ابتداءً ماحول تہایت خوشکوار اور موافق تھا اُس کی طبیعت کو شعر و سخن سے فطری مناسبت تھی، صرف رھنمائی کے لیے اُستان کی ضرورت تھی - اُس زمانے میں مرزا محمد زماں عرف سلیمان قلی خان و داد " مشہور اُستان تھے - ان کے دادا اصفهان سے آئے تھے - یہ خود دلی میں پیدا ھوئے تھے - نواب موسوی خان کے ساتھ برے اعزاز سے زندگی بسر کرتے تھے تین سوروپے ماھانہ پاتے تھے اور شعر کہہ کر دل خوش گرتے تھے \* - سودانے ابتداءً فارسی میں طبع آزمائی کی اور اِنہیں سے اِصلاح لینی شروع کی --

سوداکیشاعری کے آغاز کی صحیح تاریخ معلوم نہیں لیکن سنہ ۱۱۹۳ اور سنہ ۱۱۹۰ ه کے درمیان اس کی اردو شاعری نے قروغ پایا تھا اور اس کا کلام اپنے وقت کے سخن فہموں میں روشناس هو چکا تھا جیسا کہ اس نے سپیل هدایت اور رسالۂ عبوت الغافلین میں جو سنہ ۱۱۸۸ ه اور سنہ ۱۱۹۵ ه کے مابین لکھنڈو میں لکھا گیا هے 'اپنی شاعر انہ شہرت کی مدت علی الترتیب چالیس اور پینتالیس سال بٹائی ہے۔ شاعری میں اُس نے سودا تخلص اختیار کیا اس کی نسبت ''بعض کا قول ہے کہ باپ کی سود اگری سود اکے لیبے وجمی تخلص هوئی ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایشیا کے شاعر هر ملک میں عشق رحم بھرتے تھے اور سودا و دیوانگی عشق کے همزاد هیں اس لیبے وہ بھی اُن لوگوں کے لیبے باعثِ فخر ہے ۔ چنائچہ اِس لحاظ سے سودا تخلص کیا اُن لوگوں کے لیبے باعثِ فخر ہے ۔ چنائچہ اِس لحاظ سے سودا تخلص کیا اور سوداگری کی بدر لت ایہام کی صنعت روکن میں آئی'' ۔ اسپرنکر نے اور سوداگری کی بدر لت ایہام کی صنعت روکن میں آئی'' ۔ اسپرنکر نے بھی قایم کے حوالہ سے باپ کی سوداگری کو وجہ تخلص بتایا ہے ۔

<sup>•</sup> عقد ثریا ؛ آب میات -- † آب میات --

قائم كا تذكره جهب جدا ها أس مين يه مذكور نهين --

اس زمانے میں ایک اور فافل عالم خان آرزو تھے۔ اُن کے ففل رکال سے دلی اور هفله وستان کے دوسرے شہروں کے علما اور شعرا فیض یاتے تھے۔ اُن کے هاں مراخته کی متحفل منعقد هوتی تھی۔ سودا اُن کا شاگرہ تو نه تها مگر بقول آزاد اُن کی "صحبت سے فائد ے بہت حاصل کینے۔ چان نچه پہلے فارسی شعر کہا کرتے تھے۔ خان آرزو نے کہا مرزا افارسی اب تمہاری زبان ماہ ری نہیں ' اس میں ایسے نہیں هوسکتے فارسی اب تمہارا کلام اهل زبان کے مقابل میں قابل تعزیف هو۔ طبع موزوں ہے ' کہ تمہارا کلام اهل زبان کے مقابل میں قابل تعزیف هو۔ طبع موزوں ہے ' شعر سے نہایت سنا سبت رکھتی ہے ' تم اُردو کہا کرو تو یکتا ہے زمانه هوگے۔ شعر سے نہایت سنجھ گئے اور دیرینه سال اُستاد کی نصیحت پر عمل کیا "۔ مرزا بھی سنجھ گئے اور دیرینه سال اُستاد کی نصیحت پر عمل کیا "۔ معلوم نہیں 'لیکن سودا کے ایک داخلی بیان سے ثابت ہے کہ وہ فارسی میں طبغ آزمائی کو تضیع اوقات سمجھتا تھا۔ اُس کا ایک قطعت ہے میں میں فاخر مکیں پر طلز کرتے ہوئے ایک فارسی داں کا قول ہیں میں کا مر مکیں پر طلز کرتے ہوئے ایک فارسی داں کا قول ہیاں کیا ہے: ۔

میں ایک فارسی داں سے کہا کا اب مجکو ھوٹی ھے بندش اشعار فرس ذھن نشیں

جو آپ کیجیے اِصلاح شعر کی میرے نہ پائیے غلطی تو متعاورہ میں کہیں ہے اور زیر فلک ذات میرزا فاخر

هے اور زیرِ فلک، دات میرزا فاعر سلامت أن كوركهے حق سدا بروے زمين سوکب أنهوں کو <u>ه</u> اصلاح کا کسو کی دماغ قبول کب کرے أن کی مثا نت رنگیں

کہا یہ بعد تامل کہ دوں "جواب تجھے جو میری بات کا اے یار تجکو ھو وے یتیں

جو چاھے یہ کہ کہے ھند کا زباں داں شعر تو بہتر اُس کے لیے ریشتے کا ھے آئیں

> وگرنم کہم کے وہ کیوں شعر فارسی ناحق همیشم فارسی داں کا هو مورد نفریں

کوئی زبان هو لازم هے خوبی مضبوں زبان فرس په کچه منحصر سخن تو نهیں

اگر فہیم ہے تو چشم دل سے کرکے نظر زباں کا مرتبہ سعدی سے لے کے تابہ حزیب

کہاں تک اُن کی زباں تو درست بولیکا زبان اینی میں تو باندہ معنی رنگیں

دیارِ هند میں دو چار ایسے هوگزرے جنہوں نے باز رکھا مضحکے سے اپنے تئیں

چنانچه خسرو و فیضی و آرزو و فقیر سخی انهوں کا مغل کے هے قابل تحسیس

سوا ہے ان کے کوئی اور بھی ھو پر شاعر سواد مند میں وہ ھی ھیں بامزہ نمکیں

اس سے ظاہر ہے کہ خان آرزو کا مشورہ نہیں تھا۔ اگر وہ مشورہ دیتے تو اس طرح فخر یہ مسلم الثبوت اساتذہ میں اپنا شمار نہ کرتے ۔ اردو میں طبع آزمائی کے مشورے کی اس زمانے میں کوئی ضرورت نہ تھی۔

خود اردو کی مقبولیت اور لوگوں کے برھتے ھوے عام رجندان نے قارسی کا بہت تو ردیا تھا۔ نو وارد سے نواردایرانی بھی اس سے نه بچے سکے - سودا تو ھندوستان میں پیدا ھوا تھا اور پورا ھندوستانی تھا۔ ما حول کے عام مذاق کے اثر سے اس نے قارسی کو کم التفاتی سے دیکھا۔ اس نے اپ قطعے میں جس بنیادی خیال کو پیش کیا ھے اسی کی بنا پر قارسی کی بجا ے اردو میں طبع آزمائی کو نیش کیا ھے اسی کی بنا پر قارسی کی بحی میں منید ھوا ورنه ولا ایک ایسی زبان کے پیچھے اپ دل و دماغ کی قوتیں زائل کردیتا جس میں به ھزار نکرو کاوشی کوئی نئی بات پیدا نہیں خی جا سکتی تھی۔

M

ارد و میں طبع آزمائی کا خیال پید ا هوا تو استاد کی تلاش هوئی۔ اس زمانے میں حاتم دلی کے مشہو راستاد تھے۔ ان کی شہرت عام تھی۔ اچھے اچھے سخنور ان کی شاگردی کا دم بھرتے تھے اور وہ خود بھی اس کی طرف فخریہ اشارہ کرتے هیں چنانچہ کیا ھے:۔۔ 藡

سام هند میں دیوان کو ترے 'حاتم' رکھے هیں جان سے اپنی عزیز عام اور خاص

' حاتم' کا شعر تیس برس سے ھے ھند میں صاحب قراں ھے ریضتہ گوئی کے فنی کے بیج

آ تهه تیس برس هو بے که ' حاتم' مشاق و قدیم و کهنه گو هے سود ابهی ان کی شهر سس کر آن کا شاگر د هو ا - طبیعت میں خد ا د اد ملکه تها اور سخن سے نظری لگاو' اس لیے بہت جلد چمکا - شاہ حاتم

ای شادگر سے بہت خوش تھے ' چلا ھی دنوں میں اس کے اوصاف شاعرانہ پر ناز کرنے لگے اور آخر تک اس کیشاگردی پر فخر کرتے تھے ۔ چلانچہ ایک مجموعۂ کلام (دیوان زادہ) پر جو دیبا چہ لکھا ھے اس میں ایک شاگر دوں کی فہر ست لکھی تو سود اکا ذکر کچھہ اس انداز میں کیا ھے کہ اس سے فخر کی خوشہو آتی ھے ۔ قاسم نے میاں ھدایت کی زبانی ایک روایت \* بیان کی ھے کہ شاہ حاتم جب سود اکی غزل کو اصلاح دیتے ایک روایت \* بیان کی ھے کہ شاہ حاتم جب سود اکی غزل کو اصلاح دیتے تھے تو اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے ۔

از ادب 'صائب' خموشم ورنه در هر وادئے مرتبه شاگردیء می نیست استاد مرا

اور احباب سے کہتے تھے کہ یہ شعر صائب نے میری استادی اور مرزا رفیع کی شاگر دی کے حق میں کہا ھے۔ لکھنٹو سے مرزا کے قصید ہے اور غزلیں آئیں تو آپ دوستوں کو پرہ پرہ کے سناتے اور خوش ہوتے ۔

سودا اردو میں طبع آزمائی کرنے لگا تواس کے جوھر خوب گھلنے لگا۔
لگے 'شہر میں شہر سے ھونے لگی ۔ یہ مشاعروں میں اپنی غزل پر ھنے لگا۔
اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور متعمل مراخته خان آرزو کی تھی '
اس میں اچھے اچھے استاد شریک ھوتے تھے ' سودا بھی اس میں غزلیں پر ھتا تھا ۔ چنانچہ مشہور واقعہ † ھے کہ اس مشاعرے میں اس نے اپنی ایک غزل پر ھی جس کا مطلع یہ ھے ۔

آلودہ ز قطرات عرق دیکھہ جبیں کو اختر پڑے جھا نکیں ھیں فلک پرسے زمیں کو

<sup>\*</sup> مجموعة نغز ؛ آب حيات - + مجموعة نغز ؛ تاريخ شعرات اردر ؛ آب حيات -

خان آرزو نے فوراً ایک فی البدیم شعر موزوں کیا --شعر سودا حدیث قد سی هے چاهیے لکه، رکهیں فلک یه ملک مد عا اس کا یہ تھا کہ سود ا نے قد سی کے اِس شعر کا تر جمہ کیا ھے :--آلودة قطرات عرق ديدة جبيس را اخترز فلك مي نكرد رولي زميس را " سودا ہے اختیار أته كهرے هوے اخان صاحب كے كلے سے ليت گئے اور اس شعریے کے ساتھہ خوشی ظاہر کی گویا حقیقتاً خان صاحب نے اُن کے کلام کو مثل حدیث قدسی تسیلم کیا \* " -

الله عرائي سودا کو جب زرا زیاده شهرت اور قبولیت نصیب هوئی تو اس کی زندگی نے نیا رہے بدلنا شروع کیا ' ستندر أصرا اور سلاطین وقت تک اس کی رسائی هوئے لگی - هم اوپر قائم کا بیان لکھے چکے هیں که أس كو قبول ملوك نا مدار اور تقرب سلاطيني عالى مقدار ميسر هوا -اس کا صاف مدعایہ ھے کہ اُس کی شاعری نے بہت جلد عام شہرت اور مقبولیت حاصل کرلی تھی جس کی بنا پر وہ سلاطین و أمرا سے روشناس هوا . قائم نے جن سلاطین و ملوک کا ذکر کیا ہے أن سے مواد غالباً احمد شاہ ا ور عالم گیر ثانی هیں - احمد شاہ سے قبل محمد شاہ کے آخری زمائے میں سودا کی شاعری نے فروغ پایا - چلانچة مصد شاهی خواجة سرابسنت خاں کی مدح میں جو دو قصیدے هیں اُن سے اس کا اندازہ هو تا هے - احمد شاہ کی مدح میں سوداکا کوئی قصیدہ نہیں لیکن عجیب بات ہے کہ میر صاحب نے اُسی زمانے میں لکھا ہے "ملك الشعرائي ریخته اور اشاید " - عالم گیر ثانی کی مدم میں سودا نے ایک قصیله

لکها هے جس کے عہد میں قائم لکھتا هے "بالفعل (سنه ۱۱۹۸ه) بخطاب ملک الشعرائی که مہیں پایٹ سخلوران است عزوامتیاز دارد " - سیر و قائم کے بیانات سے ظاہر هے که سونا کو دربار دهلی سے سنه ۱۱۹۸ه سے قبل ملک الشعرائی کا خطاب مل چکا تھا - لیکن ایک مشہور روایت سے (جس کو محمد انوار حسین تسلیم سپسوانی نے بھی کلیات سودا مطبوعة نولکشور سنه ۱۲۸۹ه کے خاتمہ پر نقل کیا ہے ) یہ معلوم ہوتا هے که شیخ علی حزیں نے سونا کو ملک الشعرائی کا خطاب دیا تھا - جب سنه ۱۱۴۹ه میں شیخ هدن وستان آیا تو کچھه عرصے تک دهلی میں بھی رها 'ایک میں شیخ هدن وستان آیا تو کچھه عرصے تک دهلی میں بھی رها 'ایک ناوک نے تیرے صید نه چھرزا زمانے میں تو پھے هے مرغ قبله نسا آشیا نے میں ناوک نے تیرے صید نه چھرزا زمانے میں تو پھے هے مرغ قبله نسا آشیا نے میں شیخ نے پوچھا "تو پھے هے "کے کیا معلی؟ کہا "می تیک " - شیخ نے پوچھا یا اور زانو پر ها تھة مار کر کہا " مرزا رفیع قیامت کردی سے پہر شعر پرھوا یا اور زانو پر ها تھة مار کر کہا " مرزا رفیع قیامت کردی سے پہر شعر پرھوا یا اور زانو پر ها تھة مار کر کہا " مرزا رفیع قیامت کردی سے پہر شعر پرھوا یا اور زانو پر ها تھة مار کر کہا " مرزا رفیع قیامت کردی سے پہر شعر پرھوا یا اور زانو پر ها تھة مار کر کہا " مرزا رفیع قیامت کردی سے پہر شعر پرھوا یا اور زانو پر ها تھة مار کر کہا " مرزا رفیع گا تھا میت کردی سے پہر شعر پرھوا یا اور زانو پر ها تھ کو انسان سے کہہ کر اُتھہ کھوے ھوے "

کی هلکی سی تائید سودا کے اس شعر سے بھی هوتی هے —
ممکن نہیں یہ روح مقدس سے حزیں کے
ایسی جوغزل هووے توسودا صله دے چهود

اگریہ روایت صحیح فے توظا ھر فے کہ سودا کو یہ خطاب محمد شاہ کے اخیر زمانے میں ملا اس لیے کہ شیخ کا قیام اُسی زمانے میں دھلی میں تھا اور ممکن فے کہ میر وقائم نے اسی واقعے کی بنا پر لکھا ھو 'لیکن شیخ سے ایسی توقع رکھنا ہے جا ھے کہ اس نے ایک ریختہ گو ھندوستانی شاعر کو محض ایک شعر کے سنلے پر اتنی عزت بخشی ھو۔ اس کی کتاب

فرط مسرت سے بغل گیر ہو ہے اور اس خطاب سے سر فرأز کیا۔ اس روایت

13

(احوال حزیس) ایے وقت کی "مدراندیا" یے کیا تعجب ہے کہ اس نے سودا کو "در پوچ گویان ہد بدنیستی "کہا ہو جیسا کہ مشہور ہے - بہر حال میر وقائم کے بیانات اور یہ روایت ثابت کرتے ہیں کہ ملک الشعرائی کا خطاب کم سے کم سلم 1910 ہے قبل سودا کومل چکا تھا -مصحفی کا بیان ان سب سے مختلف ہے - اُس نے لکھا ہے "بعضے اُو (سودا) را دریں فن بسلک الشعرائی پر ستھ می کنند" - مصحفی کا یہ مبہم بیان ان قدیم مستند بیانات کی موجودگی میں کچھہ قابل لحاظ نہیں - آزاد دھلوی فی ستند بیانات کی موجودگی میں کچھہ قابل لحاظ نہیں - آزاد دھلوی فی میا ہوانات کی موجودگی میں بے بنیاد ثابت ہوا ہے - بہر حال ہے وہ ان بیانات کی موجودگی میں بے بنیاد ثابت ہوتا ہے - بہر حال جب سودا کو شہرت نصیب ہوئی تو اس کے کئی قدر دان پیدا ہوگئے - اس کا سب سے پہلا سر پرست امیر محمد شاہی عہد کا خواجہ سرا بسنت خان

جو کچھ کہا ہے تو نے یہ تجھہ کو سب میارک میں اور میرے سر پر میرا بسلت خاں ھو

کس واسطے که مجهه کو اتنا هی چاهیے هے جامه هو ایک تن پر کهائے کو نیم ناں هو

سو تو زیادہ اس سے تیرا کرم ھے محجهہ پر کنران نمست اوپر قادر نه یه زباں ھو

اتنی هی آرزو هے کنچهه عمر هو جو باتی مصرف جهاں میں أوس كا تيرے قدم كے يهاں هو

کب جاسکے ہے کوئی دروازے تیرے آکر بیتھے جو تیرے در پر وہ سنگ آستاں هو

محمد شاہ (متوفی سلم ۱۱۹۱ ه) کے بعد جب احمد شاہ کا دور آیا تو سود ا دھلی هی میں تھا اور اُس عہد کے امیروں کی سر پرستی میں بسر کرتا تھا ۔ احمد علی خاں سیف الدولہ ا سادات خاں دوالنتار جلگ کے بھانچے تھے اور احدیوں کے بخشی اُن کی مدح میں سودا کے تین قصید ہے هیں جن سے معلوم هوتا هے کہ وہ اُس کے حال پر بطور خاص مہر بان تھے ۔۔۔

کہنے لگا کے کہ تجہہ سے تعجب ھے یہ سخس ا

یہ رمز اب تلک نہیں سمجھا ھزار حیف ھے یہ وہ جس کے خوان کرم کا تو ریزہ خوار

> یعنی وه سیف دوله بها در که چس کی تیغ کرتی رهی سه ۱ سراعدا په کار زار

اسی زمانے میں نواب عماد الملک کا ستارا چمکا - انہوں نے احمد شاہ باد شاہ کو سلتہ ۱۱۹۷ھ میں بصارت سے متحروم کیا اور عالم گیر ثانی کو تخت پر بتہایا 'خود خلعت وزارت پہنا 'ملکی سیا سیات میں اُن کو خاص اهمیت حاصل تھی - سود اکے یہ بھی سر پرست تھے ' اُن کے زمانے میں اِسے هر طرح کی فارغ البالی حاصل تھی۔ اُن کی مدے میں لکھا ھے:- اُس کے مصرف کے جو دیہات ھیں بس اُن میں سے

انے مداح کو بھی کردے مقرر صحنک

تو هی تک دل میں کر اب عرض کا میری انصاف جانے کس دریت کوئی پہنچ کے ایسے در تک ذیل کے اشعار سے عباد الملک کی غیر معمولی سیاسی ا همیت اور

سنا نہیں ہے کہ فازی دیں عماد الملک جو میر بنی شی تھا وھاں کا سواب ھوا ہے و زیر

اگر طلب کرے کاغذ وہ تجهم سے اے ناداں تو هوسکے کی پهر اس وقت اس کی کچهم تد بیر

کرے ھے عرض یہ سودا همیشه عالم کا رھے تو کارکُشا اے امیر ابنی امیر

آج أس شخص كى هـ سالگرة كى شادى كه به صورت هـ ولا انسان و به سيرت هـ ملك

یعنی نواب سلیماں فر و نام آصف جالا عہد میں جس کے یہ غیوربزرگ و کوچک

> کسی کے آگے کوئی هاتهه پسارے کیا دخل متهی باندھے هوئے پاتا ھے تولد کودک

یه صحیح هے که سودا کی ان امهروں کی سر پرستی میں اطبینان اور قارغ البالی سگزرتی تهی انکشار قدردانیوں نے اُس کو کبھی انتشار طبع اور پریشانی دخاطر کاشکار نه هو نے دیا الیکن یه رنگ زیاده دنوں جماهوا نه رها اور بہت جلك بگزگیا - والی ملک کینادانی و نااهلی فی سلطنت کو غیر محفوظ اور متزلزل کر دیاتها - سودا صاحب تخت و

تا ج سے نالاں تھا ' یہ در اصل اُن لوگوں کے حامیوں اور سا تھیوں میں تھا جو ا نے وقت کے دربار کے زبوں حال سے مطمئن نہ تھے۔ اسی لینے وہ دھلی سے بھا گنا چاھٹا تھا ' اس بھزا ری کی شہادت میں وہ مخسس پیش کیا جاسکتا ہے جس میں سودا نے والی مملک کی ناگفتہ بہ حالت اور اعیان مسلکت کے حالے زبوں کی ننگی تصویر کھینچی ہے۔ بادشاہ اور دربارداروں کی هجو تو کہی ہے لیکن دلی سے بیزاری کا رنگ نیا یاں ہے:۔

امیرا ب جو هیس دانا انهوس کاهے یه حال هو عهیسخا نه نشیس دیکههکر زمانے کی چال

بچھ ھے سوزنی خوجہ کہوا جہلے ھے رومال حضور بیتھے ھیں ایک دوندیم اهل کمال

دهری هے روبرو ایک پیک دان اور تنبول

جو کوئی ملنے کو اُن کے انہوں کے گھر آیا ملے یہ اُس سے گر اپنا دماغ خوش پایا جو ذکر سلطنت أس میں ولا درمیاں لایا انہوں نے پہیر کے اُودھر سے منت یت فرمایا

خدا کے واسطے بہائی کچہہ اور باتیں بول

جو مصلحت کے لیے جمع هوں صغیر و کبیر تو ملک و مال کا فکر اسطرح کریں هیں مشیر

وطن پہنچنے کی بخشی کو سوجھی ھے تدبیر کھڑا یہ اٹکلے دیوان خاص بیچ وزیر

کہ شامیائے کے بانسوں پہ ھیں روپے کے خول

غرض میں کیا کہوں یارو کہ دیکھہ کریہ قہر کرور مرتبع خاطر میں گزرے ہے یہ لہر

جو تک بھی امن دل انے کو دیوے گردش دھر تو بیٹھ کر کہیں یہ روٹینے که مردم شہر

は、間

گهروں سے پانی کو با هر کریں جهکول جهکول

یہ بین ثبوت اس بات کا هے که سودا دل سے دِلّی کو ترک کرنا چاها الیکن کچهه دنوں جو وهاں اِن دل شکن حوادث و انقلابات کے باوجود تهیر گیا محض دوست احباب کے اصرا رسے - چنانچه ایک رباعی میں خود اس کی طرف اشارہ کیا هے ' خواجه میر درد کا نام شصوصیت سے لیا هے : ۔

نادیدنی از بسکت هے روے عالم هے کفر ملاقات جو کیجے باهم کرتاهوں کہیں جائے کا جسوقت میں عثم درد آن کے سودا میرے پکڑے هے قدم

وہ حوادت و انقلابات سے گھبرا گیا تھا اور موقع کا طالب تھا اور بھانہ قھوندہ رھا تھا کہ کسی طرح دھلی سے باھر کوئی گرا میں جگہ مل جائے ' اتھاتی سے اُسے ایک موقع ھا تھہ آیا - جب \* شاہ درانی کے مشورے سے سنہ ۱۱۹۷ھ میں عماد الملک دو شہزا دوں کولے کر دو آ بے سے زرخطیر وصول کرنے گئے اور فرخ آباد میں احمد خاں بنگش کے یاس تھیرے تو سودا بھی ھمراہ تھا - بنگھ نے نواب عماد الملک اور شہزا دوں کا برا احترام کیا ' شجاع الدولہ کے خلاف ای کی مدد کی ' اُس کا دیوان مہربان خاں تھا جو کمال نیک نامی سے اوقات گزارتا تھا ' یہی وجہ ھے

() 1965年 19

<sup>٭</sup> معثری ڈکا س ۔

که اُس کی کمال عزت تھی - یہاں تک که احمد خاں بنگش اُسے اینا بیتا کہتا تھا - "مجلس رنگیں و بزم ارم تزئیں رکھتا ہے اور هر صادر و وارد کہتا تھا - "مجلس رنگیں و بزم ارم تزئیں رکھتا ہے اور هر صادر کرم سخس کے ساتھ اینی استعداد اور حوصلے کے مطابق سلوک کرتا ہے ' اهل سخس کے ساتھ سر گرم سخس رهتا ہے اور هر صاحب فن کے ساتھ اِس طرح گھل مل جاتا ہے جس طرح جسمسیں جان - زیور اخلاق سے آرا سته ہے ' موسیقی اور هلد ی شاعری سے (که عبارت ہے کہت سے) بہرہ رکھتا ہے ' امارت ظاهری اس مرتبے پر پہنچ گئی ہے کہ آمراہ حال و سابق کا انیس و جلیس هوگیا ہے ' \* اس کے سوا موزوں طبع تھا - شاعری میں سوز سے اصلاح لیتا تھا ۔ دوسرے کئی ریخته گوشا عر پہلے ھی سے اس کی سرکار میں موجود تھے اور اب جبکہ نواب غازی الدین خاں کےساتھ سود ا پہنچا تو اُس نے قواب موصوف سے درخوا ست کی کہ مرز ا کو اُس کی رفاقت میں رکھنے کی اُمازت دیں ؛ - سود ا کی شاعری کا شور یہ پہلے ھی سن چکا تھا اور اب جب کہ ملاقات ہوگئی تو زیادہ متاثر ہوا اور بوے اشتیاق و اصرار سے جب کہ ملاقات ہوگئی تو زیادہ متاثر ہوا اور بوے اشتیاق و اصرار سے حب کہ ملاقات ہوگئی تو زیادہ کی اجازت حاصل کر لی

جب تک دربار دهلی میں ذرا بھی جان تھی اور اُمرا وروسا
کی عظمت وشان برقرار تھی اس وقت تک سودا کی بھی چین سے گزرتی
تھی - معاش کا کوئی د فدغه نه تھا اور اسی لیے دهلی چھور نے کا کبھی دلمیں وسوسه نه آیا الیکن جب یه رها سہا رنگ بھی بگڑا اور سرپرست اُمرا کا سیاسی اقتدار معرض خطروزوال میں نظر آنے لگا اور روز بروز ابتری پھیلنے لگی تواس کے بھی پاے ثبات میں لغزش آئی : --

<sup>\*</sup> كذكرة ميرحس - + معان لكات -

نکل وطنور سے ھے غربت میں زور کینیت که آب بعده جب تک هے تاک میں مہدا

اس سے بوہ کو ترک دھلی کا بہائت اور کیا ھو سکتا تھا ، چنا نچته جباس نے مہربان خاں کا اصرار حدسے گزرادیکھا تو ٹھیر گیا۔ یہاں تہیر نے کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ خود مہربان خاں صاحب فوق شاعر اور شاعر پرست تها اونداس کا تخلص تها ا موسیقی وغیره میس پوری مهارت رکیتا تها - سودا قدردانی کا بهوکا تها اور موسیقی کا برًا ماهر - سوز جيسا باكمال شاعر يهيس تها - إن حالات مين فرح آباد كا قيام اس كے ليے نا مناسب نه تها -

فرخ آباد میں سودا کا قیام سنه ۱۱۸۵ ه سے کچهه پہلے تک رها ، یہاں اس نے ہوے اعزاز سے گزاری اور هر طرح خوش اور مطبئی رها الله شاعرانه کمال سے نودیک و دور مشہور و مقبول هوتا رها۔ اسی شهوت ومقبوليت كا إثر تها كه جب سنة ١١١١ ه مين شجاع الدولة مسند نشین هوے اور اود ا کی حکومت کی باگ ان کے هاته میں آئی تو کیچه دنوں کے بعد سودا کو "کسال اشتیاق سے برا در من مُشنق من لکھے کر خط مع سفر خرچ بھیجا ' سودا نے فقط اس رباعی پر حسی معذرت

آواره ازیس کوچه بآن کو کب تک بالفرض هوا يون بهي تو پهر تو كبتك

آزاد نے لکھا ھے کہ دلی چھورنا گوا را نہ تھا اس لیے معدرت میں

ية رباعي لكهة بهيجي- يه صحيم نهين معلوم هو تا - اس لهي كه شجاع الدولة کی مسلت تشیلی کا وہ زمانہ ہے جس نہیں ان کو اہم ملکی معاملات و مہمات سے سرکھچائے کی فرصت نہ تھی۔ دوسرے سودا کے سرپرست عماد الملک سے ان کی مضالفائه چشمک تھی۔ ان کی تضت نشینی کے بعد هي عباد الملك نے اصد شاہ ابد الي سے وعده كيا تها كه وہ شجاء الدولة سے زر خطیر وصول کر کے پیش کریں گے - چٹا نچہ اس غرض سے انہوں نے بوے لاو لشکر کے ساتھہ دو آ بے کا سفر کیا - سودا بھی ساتھہ تھا - فرح آباد سے آگے مہربان خاں کے اِصرار نے اس کو آگے بچھنے نہ دیا - جس رہاعی کو اس دعوت کی معدرت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ رباعی سنه ۱۱۷۴ھ کے مکتوبہ کلیات میں موجود نہیں - اِن حالات میں شجاء الدولہ کا دهلي مين دعوت بهيجنا ترين صحت نهين معلوم هوتا - يه معكن هـ کہ قیام فرحر آیا ناکے ان وران میں یہ طلقی ہوئی ہو ماس لیے کہ اس وتت تک شیماع الدولة کے حصے میں بوی حد تک فرصت وفرافت آچکی تھی اور یہی زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے کہ سودا کو فرخر آباد میں یہ دعوت پہنچی اور اس نے اس کے جواب میں یہ رباعی لکهم بهیجی - اس لیے که اس میں در بدر کی آوارگی کا اشاره کیا گیا ہے ۔ فریر آباد جانے سے پہلے اس کو تلاش معاش میں کسی درسری جگهه جائے کا اتفاق نہیں هوا تها - یہاں سے دوسری جگه جانا آوارگی تھی۔ شجاء الدولة کے علاوہ محمد یار خان خلف علی محمد خان والیء ملک رو هیلکهند وغیرہ نے بھی اسے اسے هاں آنے کی دعوت دی تهی لیکن فریم آیاد میں وہ اس قدر خوش تها کداس دعوت کو

بهی رد کردیا - اگر یهاں خوش نه هوتا تو مسکن تها که درنوں کدردانی میں سے کہیں چلا جاتا اس لیے که یه دونوں شعروسخس کے تدردانی میں سے کہیں چلا جاتا اس لیے که یه دونوں شعروسخس کے تدردانی مشہور ہے - محصد یار خاں بھی ما حب ذرق حاکم تها موسیقی کابواما هراور شعرا کا زبرہ ست میر محمد نعیم ، پروانه علی شاء پروا نه مراد آبادی ، میاں عشرت هوال ، حکیم کبیر اور میاں مصحفی اس کے دربار سے وابسته نعے - سودا اور سوز کے دعوت رد کر لے پراس نے تا کہ کو بلا کر سورو پے کے مشاهر پ پر در انه علی شاء پروا نه مراد آبادی ، میاں عشرت اور سوز کے دعوت رد کر لے پراس نے تا کم کو بلا کر سورو پ کے مشاهر پ پر در انه علی شاء بیان کی دربار سے وابسته نعے - سودا این ها در کرتا تها - نامور شعراے ریخته کی تصویروں کا مرتع ایک سحو دعو می تا نامور شعراے ریخته کی تصویروں کا مرتع ایک سحو دعو می تا نامور شعراے ریخته کی تصویروں کا مرتع ایک سحو دعو می تا نامور شعراے اور اطمیقان کا ثبوت اس سے بھی ملتا دعو می تا اس کے تعلقات تقریباً استاد شاگرد کے تھے - اس کی حالت بد قسمت در باری شاعر کی سی نه تھی - جانانچہ جو نظمیں کی حالت بی تعریف میں ان کے انداز ہے اس کا پورا کی شوت ملتا ہے - فرخ آباد کی تحریف میں ان کے انداز ہے اس کا پورا کیا تو ساس کے درباری شاعر کی دعوت کو سودا نے تبول نہیں سے بھی هوتا ہے کہ جب محمد یار خان کی دعوت کو سودا نے تبول نہیں سے بھی هوتا ہے کہ جب محمد یار خان کی دعوت کو سودا نے تبول نہیں سے بھی هوتا ہے کہ جب محمد یار خان کی دعوت کو سودا نے تبول نہیں سے بھی هوتا ہے کہ جب محمد یار خان کی دعوت کو سودا نے تبول نہیں خیاتو اس کے درباری شاعروں کے حلقے میں غالباً اس کا بچرا جرچا

<sup>\*</sup> تَذْكُو كُا هَلْنِي - إ

ھوا اور کچھہ بعید نہیں کہ اسی لیے ندوی لاھوری وھاں سے سود اکے مقابلے کے لیے نرخ آباد آیا لیکن جیسا کہ میر حسن نے لکھا ھے ذلت اتھا کو واپس ھوا - چنا بچہ خود سود ائے بھی لکھا ھے :۔۔

اے بیابان نتحسیت کے غول بستیوں کو نہ کر تو 15 نوا 5 ول فرخ آباد کے متحلوں میں حد سے باہر تو کرچکا ہے کلول جلد یہاں سے نکل وگرنہ تیرا بہرم اس طرح سے میں دونکا کھول 4

**第二級・題は個子級と図** 

فرع آباد میں کم و بیش سترة سال بری عزت و آبرو میں گزار دیے یہاں نہ صوف مہریاں خاں اس کی قدر دانی اور مزاج داری کرتا تھا بلکہ خود بلکش بھی اس پر مہریاں تھا۔ چٹانچہ و ہ قصائد و فیرہ جو اس کی تعریف میں ہیں اس پر شاہد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نواب احمد خاں بلکش کے انتقال پر سودا فرخ آباد سے فیش آباد گیا۔ یہ صحیح نہیں بلکہ اس کی وفات (سنہ ۱۱۸۵ھ) سے کچھہ قبل اس نے فرخ آباد کو خیر باد کہی۔ نواب احمد خاں اینی وفات سے دو سال قبل بصارت سے متحروم ہو گیا تھا 'یہ دو سال اس کے نہایت ابتری میں گزرے بصارت سے متحروم ہو گیا تھا 'یہ دو سال اس کے نہایت ابتری میں گزرد اور اسے حکومت کے کاروبار کو پوری طرح دیکھتے بھالئے کا موقع نصیب نہ ہوا کے علاج معالجے میں زیادہ مصروف تھا۔ نواب کی بھالیں اور اس کے اوھام پرستانہ معالجے نے فرخ آباد کے فرخ آباد کے بنا کری بیماری اور اس کے اوھام پرستانہ معالجے نے فرخ آباد کے بناد کی وفات سے تھل نہ کہ بعد وفات فرخ آباد کو خیر باد کہی اس کی وفات سے قبل نہ کہ بعد وفات فرخ آباد کو خیر باد کہی اس

میں ایک مثنوی لکھی ہے اس میں اپنے رخصت ہونے کا ذکر کیا ہے اور فا ما دی ہے کہ تو نوا ب کے سایے میں پھلے پھولے اور سوز کی سفارش کی ہے کہ وہ ایک طائر خوش نوا ہے جو اتفاق سے تیری محبت کے جال میں گرفتار ہے ۔ اگر وہ یہاں سے چھوٹا تو پھر کبھی ھا تھہ نہیں آئے کا —

شعر کے بحصر میں توا اوستان کشتیء فرھی کو ھے باد مراد اسان اسان کو ھر طرح تو غنیست جان پہر ملے کا ند سور سا انسان کیسے ھی رام ھوں کسی کے ساتھد پنچیوی بھر کے ھوے ند آویں ھاتھ

کرچکا میں دعا پہ ختم کلام پہنچے رخصت کا میری تجکوسلام حشر تک زیر سایۂ نواب رهیو جوں آفتاب عالم تاب ان اشعار سے صاف روشن هے که سودا نے احمد خاں کی وفات اسله ۱۱۸۵ ه) سے تبل فرخ آباد کو الوداع کہی - لیکن اس میں شبه نہیں که وہ سنه ۱۱۸۷ ه تک تو ضرور فرخ آباد میں موجود تها اس لیے که اس کے ایک خط کا ذکر شفیق نے گل رعنا میں گیا هے جو غرة ربیع الآخر که اس کے ایک خط کا ذکر شفیق نے گل رعنا میں گیا هے جو غرة ربیع الآخر جھورنے کی تاریخ سنه ۱۱۸۳ ها کو فرخ آباد سی صورت میں فرخ آباد فرخ آباد سے نکل کر سودا فیض آباد پہنچا جو نواب شجاع الدوله کی رائے دھانی تھی۔ نواب اس کا بواا حترام کرتا تھا اور اپنی سرکار میں رائے دھانی تھی۔ نواب اس کا بواا حترام کرتا تھا اور اپنی سرکار میں اس کے رهنے کو غنیمت جانتا تھا \* - سودا نے کئی قصیدے اور قطعے وغیرہ میں خرید سے بتا چاتا ہے که

<sup>· ﴿ \*</sup> تَّذَكُرُةُ هَ**ن**ُدى –

وہ یہاں بری حد تک خوش اور فارغ البال تھا۔ دلی سے بہت سے مشاهیر ا ور صاحبان فن وكمال يها ل آكر جمع هو كيَّة تهه- يهال كي مصفل ني بالكل دلی کا سا رنگ اختیا کر لیا تھا اور سودا کے تیام سے شعر وشاعری کا بازار گرم هوگها تها \* - اس ليب اس كي واسطة بهه ما حول كجهه تها؟ اجلبی اور ناموافق نه تها ' تین چار سال گزرنے بھی نه پاے تھے که ۱۸۸ اھ مين نواب شجاع الدوله كاانتقال هوكيا\_\_

نواب آصف الدولة مسند آرا هوء - انهون نے فیض آباد کی يجائ لکھنٹو کو مرکؤ حکومت قرار دیا ، فیض آباد کی رچی رچائی معصفل لکھٹو میں جسی - سودا کو بھی وهاں جانا پوا - یہاں کا رنگ هی كههه اورتها "أصف الدولة كي تبني تنبي خكومت تهي وتك زليون أور خوش مستهول کا زمانه تها علم و نمود اور شان و شکوه کی دهن میں روپیه پانی کی طرح بهتاتها - یهان بهی سودا کی عزت و توقیر مین فرق نہ آنے یا یا بلکہ ایک حد تک اس کے اعزا رسیں اور اضافہ هو گیا۔ اس کا حال سودا کے رسالۂ عبرت الغافلين اور اس کے شاگرد حکیم أصلم الذين كے اس قصيدے سے معلوم ہوتا جو مصحفي كي هجو مين تصرير هوا هے - آزاد دهلوی نے رسالۂ مذاکور اور اس قصید نے کا خلاصہ آب حیات میں درج کیا ھے جو یہاں بجنسہ نقل کیا جاتا ھے: -

"١ شرف على خال نام ايك شريف خاند أن شخص ته 'أنهول نے فارسی کے تذکروں اور استادوں کے دیوانوں میں سے پندرہ برس کی مصلت میں ایک انتخاب مرتب کیا اور تصحیم کے لیے مرزا فاخر

<sup>\*</sup> تَيْنُكُوهُ شَاهَ كَمَالَ -

مکیں کے پانس لے گئے کہ اُن دانوں فارسی کے شاعروں میں نامور وہی تهے ۔ انہوں نے کیچھ انکار کیچھ اقرار اور بہت سی تکرار کے بعد انتخاب مَلَ كُور كُور وَهَا أُور فَ يَكُهُنَا شَرُوعَ كَيَا - مَكُر جَانِتِهَا أَسَعًا فَ وَلَ كَيْ أَشْعَار كُو کہیں یے معلی سمجهه کر کا ق ڈالا کہیں تیغ اصلام سے زخمی کر دیا۔ اشرف على خان مناهب لاوجب يه حال معلوم هوا تو كلي اوربهت سي تیل و قال کے بعد انتخاب مذکورلے آئے ۔ کتاب اصلاحوں سے چھلائی هو کشی تھی اس لیے بہت رنبے ہوا اسی عالم میں مروا کے یاس لاکو ساوا حال بیان کیا اور انصاف طلب هوی ساته اس کے یہ بھی کہا کہ آپ اسے درست کر دیجھے - انہوں نے کہا مجھے قارسی وہاں کی مشق نہیں ' اُردو میں جو چند لفظ جو الیتا هوں خدا جانے دلوں سے کیونکر قبولیت کا خلعت پالیا ہے - مرزا فاخر منیں فارسی داں اور فارسی کے صاحب كما ل هين أ تهون تے جو كتيهة كيا سبجهة كر كيا هو كا - آپ كوا صلاح منظور ہے تو شیخ علی حزیں مرحوم کے شاگرد شیخ آیت الله ثنا عمیر شنس الدین فقیر کے شاگرد مرزا بہچو ڈرہ تخلص موجود هیں عمیم بوعلى خان هاتف بنكاله مين ' نظام الدين صانع بلكرامي فرخ آباد مين شاء نورالعين واقف شاه جهان آباد مين هين يه ان لوگون کے کام میں ۔۔ جب مرزائے ان نامور قارسی دانوں کے نام لیے تو اشرف علی خان نے کہا کہ ان لوگوں کو مرزاقا خر خاطر میں بھی نہیں لاتے - غرض کہ ان کے اصرار سے مرزائے انتخاب مذکور کو رکھہ لیا ؛ دیکھا تو معلوم ھوا کہ جو جو باکمال سلف سے آج تک مسلم الثبوت چلے آتے ھیں ان کے اشعار

III

تسام زخسی تربهتے هیں۔ یہ حال دیکهہ کر مرزا کو بھی رئیج هوا۔ بسوجب صورت حال کے رسالۂ "عبرت الغافلین "لکھا اور مرزا فاخر کی غلط فہسیوں کو اصول انشا پر دازی کے بسوجب کساحقہ ظاهر کیا۔ ساتھہ اس کے ان کے دیوان پر نظر دال کر اس کی غلطیاں بھی بیان کیس اور جہاں هو سکا اصلاح مناسب دی ۔

مرزافا خرکو بھی خبر ھوٹی ' بہت گھبرا ئے اور چاھا کہ زبانی پیاموں سے ان دافوں کو دھوٹیں چنانچہ بقاد اللہ خاں بقا کو گفتگو کے لیے بھیجا' وہ مرزا فاخر کے شاگرد تھے اور بڑے مشاق اور با خبر شاعر تھے - مرزا سے ان سے خوب خوب گفتگو ٹیں رھیں اور مرزا فاخر کے بعض اشعار جن کے اعتراضوں کی خبر ارتے ان تک بھی پہنچ گئی تھی ان پر ردو قد ح بھی ھوٹی - چنانچہ ایک شعران کا تھا —

گرفته بود دریس بزم چوس قدح دل می شکفته روئی صهبا شکفته کو ک مرأ مرز اکا اعتراض تها که قدح کو گرفته دل کهنا بے جاھے = ۱ هل انشا نے همیشه قدح کو کھلے هوئے پهول سے تشبیهه دی هے یا هنسی سے که اسے بهی شگفتگی لازم هے - بتا نے جواب میں شاگردی کا پسینه بهت بهایا اور آخر کو بائل کا ایک شعر بهی سند میں لاے ... - سرزا رفیع سن کر بہت هنسے اور کها که اینے استاد سے کهنا که استاد ورسکے شعروں کودیکها کرو تو سمجها اور کها که اینے استاد سے کهنا که استاد ورسکے شعروں کودیکها کرو تو سمجها بهی کرو 'یہ شعر تو میرے اعتراض کی تاثید کرتا هے - ..... فرض یه تد بیر پیش نه گئی تو مرزا فاخر نے اور راه لی - ان کے شاگرد لکهنؤ سیس بہت تھے ' خصوصاً شیخ زادے که ایک زمانے میں وهی ملک اوده کے حاکم بنے هوے تهے اور سینه زودی اور سرشوری کے بیضار ابهی تک دماغوں حاکم بنے هوے تهے اور سینه زودی اور سرشوری کے بیضار ابهی تک دماغوں

一般に影。他の四門阿拉西、西に面が開き着き接き最近時に終

سے نہ گئے تھے۔ ایک دن سود آ تو بے خبر گھر میں بیٹھے تھے وہ بلوہ کر کے جوہ آے - مرزا کے پیت پر چهری رکھنا دی اور کہا کہ جو کجھنا تم نے کہا ہے وا سب لو اور ہنا رہے اُستان کے ساملے خل کر فیصلہ کرو - مز زا کو مضامین کے گل یہول اور باتوں کے طوطے مہذا تو بنائے آتے تھے مگریہ مضمون ھے نھا تھا سب بھول گئے - بیجارے نے جزدان غلام کو دیا کود میانے میں بیتھے اور اُن کے ساتھہ هو ہے - گرد ولا لشکر شیطان تھا یہ بیچ میں تھے ' چوک میں پہنچے تو انہوں نے چاھا کہ یہاں انہیں بے عوف کیجیے ، کچھہ تكرار كركے يهر جهكر نے لكے .... اتفا تأ سعادت على شاں كى سوارى أنكلي-مجمع دیکهه کر تهیر گیے اور حال دریافت کرکے سود اکو اینے ساته هاتهی ي بتها كرال كيُّه - آصف الدولة مرحوم صدر مين دستر حُوان يربيتهم تھے سعادت علی خاں اندر گئے اور کہا کہ بھائی صاحب ہوا غضب ھے ا آپ کی حکومت اور شہر میں یہ قیامت - آصف الدولہ نے کہا کیوں بھٹے شیر باشد - انہوں نے کہا کہ سرزا رفیع جس کو باوا جان نے برا در من اور مشنق مهربان کهه کر خط لکها ؟ آرزوئیس کر کے بلایا اور ولا ته آیا - آج ولایهان موجود هے اور اس حالت میں هے که اگر اس وقت میں نہ پہلچا تو شہر کے بد معاشوں نے اس بیجارے کو بے حومت کردالا تها - يهر سارا ما جرا بيان كيا - أصف الدوله فرشته خصال گهبرا كر بولي کہ بھٹی سرزا فاخر نے ایسا کیا تو سرزا کو کیا کیا گویا ھم کو بے عز س کیا -باوا جان نے ان کو بھائی لکھا تو وہ همارے چھا هوے - سعا د س علی خال نے كها اس ميں كيا شبه هے - اسى وقت باهرنكل آء ساوا حال سنا - بہت غصه هوے ۱ ور کہا که شیم زادوں کا معلم اکهروا کر پهینک دو ۱ ور شہر سے

تكلوا دو - مرزا فاخر كو جس حال مين هو أسى حال سے حاضر كرو -سودا کی نیک نیتی د یکهنی چاهیے - هاته بائده کی عرض کی که جناب مالی هم لوگوں کی لو اٹی کاغذ قلم کے سیدان سین آپ هی فیصل هوجاتی هے حضور اس میں مداخلت نه فرما ویں - غلام کی بدنامی هے ـ جندی مد د حضور کے اقبال سے پہلچی وہ کافی ہے۔ غرض مرزا رفیع باعدا رو ا کرام وهاں سے رخصت هو ے - نواب نے احتماطاً سیاهے ساتھہ کر دیے -حریفوں کو جب یند راز کھلا تو أمرانے دربار کے پاس دور ہے۔ صلاح تھیری كه ممّا مله روييه يا جاكير كا نهين - تم نسب مردا فاحر كولي كر مردا رفيم کے پاس جاء اور خطا معاف کروالو۔ فرسرے فن آصف الدولہ نے سر قربار مرزا فاخر کویهی بلایا اور کها که تمهاری طرف سربهت نازیبا حرکت هوئی - اگر شعر کے مرد میدان هو تو آپ رو برو سود ( کے هجو کهو-مردُ إِ فَا حُرِ فِي كَهَا " إِينِ إِذِ مَا نَهِيْ آيِكَ" مَا أَصَفَ الله وَلَهُ فِي كَهَا " إِيْنِ أَيْ شما می آید که ایس شهاطین خود را بر سر مرزاے بے چارہ فرستادید از خانه بدازار ش کشیدند و می خواستند آبرویش بخاک بریوند "- پهر سود اکی طرف اشاره کیا یهال کیا دیر تهی فی البدیه یه رباعی پرهی :-تو فخر خرا سائی و فا ساقط ازو گوهر به دهان داری و را ساقط ازو روزان وشبال زحق تعاليل خواهم مركب دهد سخدا وباساقط ازو" أس واتع كا انجام بقول آزاد "يه هوا كه علاوة انعام و إكرام جهے هزار روپیه سالانه وظیفه هوگیا اور نواب نهایت شفقت کی نظر فرمائے لکے - اکثر حرم سرا میں بیٹھے هوتے آور مرزا کی اطلاع هوتی با هر نکل آتے تھے۔ شعر سن کر خوش هوتے اور انهیس انعام 芝风是明色的进风是似是似是似是似是"是可是"是不是"的是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是"阿克斯"是

II II

سے ختوبھی کرتے تھے "\* یعض تذکرہ نکا روں نے لکھا ہے کہ نواب نے خطاب
ملک الشعرای سے سرفر از کیا تھا یہ بیان قطعاً فلط ہے اس کے لیے ملاحظہ
موسینجا سے ۲۵ - ۲۹ مقالۂ ہذا - لیکن اس میں شبہ نہیں کہ نواب
حجر سے زیادہ قدردانی کرتے تھے اس کا اندازہ اس سے بہی ہوتا ہے کہ
مرزاکا کلیا سے ہمیشہ نواب کے پلنگ پر مطالعے کے لیسے دھرا رہتا تھا +—

آزا ن کے سوا علی لطف اور اسپر نگر نے بھی چھے ھزا رسالانہ کی جہاگیر کا ذکر کیا ھے لیکن سودا کو نقل رقم حاصل کرنے میں در باری کا رکنوں اور عاملوں کی بڑی منت سماجت کرنی پرتی تھی اور خزانے سے رقم اس دشواری اور ذلت سے ملتی تھی کہ اس نے اس کی بار بار شکایت کی ھے ۔ ایک قصید ہے میں آصف اللہ ولہ سے لی د تتوں کی شکایت کی ھے ا۔ ایک قصید ہے میں آصف اللہ ولہ سے لی د تتوں کی شکایت کی ھے د۔

اِس نظم سے فرض هے مجھے عرفی مداعا مقصد مرا تلیل هے پہلتھے بانصرام اپنی تری جناب میں اتنی هی عرض هے کس کس کا ملتجی هوں کہا کر تراغلام

انصاف ہے کہ هو وہ عطا اس جااب کی اور ان کی میں سماجت و منت کروں مدام

دیہات جو ھیں مصرف مطبع کے اس میں سے اس نقدی کے عوض ھو مجھے صحنک طعام

لکھنؤ میں آصف الدولة کے سوا سودا کے اور بھی ممدوح تھے جن میں سرفرا زالدولة حسن رضا خال نائب سلطنت زیادہ اھییت رکھتا

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

<sup>... \*</sup> أب حيات - † تذكوة شاع كيال ...

تها - اس کی نسبت شاہ کمال نے لکھا ہے "مرزا حسن رضا کا صاحب دیوان خوش فکر شاعر ہے - اپنا دیوان به ثبت د ستخط مجهے لکھنؤ میں دیا تھا - سودا سے مشق سخن کرتا تھا اور مجهہ سے اتحاد و ربط رکھتا تھا - ایام طفلی سے لے کریہاں (حیدرآباد) آئے تک اکھنؤ میں سالہا سال ملاقات اور یک جا قیام کا اتفاق تھا " ۔ \* سودا تو اس کا استاد ہی تھا اس کے سوا اور کئی شاعراً س کی سرکار سے وابستہ تھے - میر حسن اور دوسرے کئی شعرا اُس سے توسل رکھتے تھے - یہ خود شامر تها اور رضا تخلص کرتا تھا - شاہ کسال نے اس کی دیوان کا اچها خاصا انتخاب اپنے تذکرے میں درج کیا ہے - سودا نے اس کی مدے میں چند تصیدے اور چند قطعے وغیرہ کہنے ہیں - ایک قصیدے میں مقررہ رقم تصیدے اور چند قطعے وغیرہ کہنے ہیں - ایک قصیدے میں مقررہ رقم

پھرا کروں میں لیے مشت استخواں ابے میانے میں پیرے عمال زیر کہلتہ رواق

سواب تواس سے بھی نوبت گزرگٹی ھے مکر گلے میں کرتا' بیا کنش' ھاٹھ میں چماق

> سپرد تجکو هے سررشاته سب کی حرمت کا کیا هے اتنای وہ مخلوق کا هے جو خالاق

سوطالب اتنی میں حرصت کا آب نہیں جسسے کروں معاش بسر اپنا میں به تم وطراق

> عوض میں دیے مجھے اس نقدی کے تو ایسا گاؤں بسر هو عمر مری جس سے زیر کہلا رواق

ترجيه از تذكرهٔ شاة كبال -

نہ شکل نور علی خاں ہوں کہا کے میں فریہ نہ سوکہہ کر ہوں طرح میرزا رفیع کے قاق

به نان و دال میں سازش کر ایک گرشه میں مدام مدح میں تیری لکھا کروں اوراق

معلوم نہیں کہ مقررہ نقد رقم کے عوض کوئی گاؤں جاگیر میں ملا کہ نہیں - علی لطف نے لکھا ہے کہ نواب آصف الدولہ مرحوم نے بہت قدر و منولت کی اور چھہ ہزار روپے سالانہ کی جاگیر مقرر کردی ۔۔

دوسرے سد وہ ستر رچرۃ جانسن رزیدنت لکھنؤ تھے۔ معلوم ھوتا ھے کہ یہ برے ھردل عزیزانگریزتھے۔ "ھندوستان کے وہ باشند ے جوان سے شناسائی رکھتے تھے ان کا کمال احترام کرتے تھے" \* - یوں بھی در بار اودہ سیں انگریزوں کا دخل بر هتا جا رها تھا۔ ان کے سیاسی اقتدار کے لیے خود شجاع الدولہ نے بہت پہلے سیدان صاف کردیا تھا۔ وہ روز بروز چھا رھے تھے۔ سودا نے جو قصیل کا مستر جانسن کی مدح سیں لکھا ھے اس سے ایک انگریز رزیدنت کے اقتدار کا یتا چلتا ھے۔

تیری ولا فات گو تو نہیں هے شه فرنگ کرسی میں تیری پایڈ اورنگ کا هے دھنگ جانسی کو ستاز الد وله حسام جنگ کا خطاب بھی تھا۔

> هے اب مگر وہ ایک کہ جس کا هے یہ خطاب معتاز دولہ فخر جہاں و حسام جنگ

ایسے مقدر اور ذی اثر شخص کی مدح میں قصیدہ لکھنا باعث تعجب نہیں - مستر جانسی کے سیاسی اقتدار کے باوجود سودا کے اس

<sup>\*</sup> فهرست كتب خادة تبيرو سلطان -

سے خوش گوا ر تعلقات تھے جس کا بڑا ثبرت خود یہ تصیدہ ہے ۔
اس انگریز رایڈ نت کو ایک ہدد وستانی شاعر سے دلچسپی کی کوئی وجہ
بظا ہر نظر نہیں آتی لیکن علی لطف کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو
ارد و شاعری سے خاص لگا و تھا 'اِس نے لکھا ہے کہ نواب محبت خاں
محبت خلف نواب حافظ الملک حافظ رحمت خاں نے "قصہ سسی پنو
کا قرمانے سے ممتاز الدولہ مستر جانسین بہادر کے ... نظم کیا اور نام
اس مثنوی کا اسرار محبت رکھا ہے "۔اس کے علاوہ قمرالدین منت کو
بھی اس کا توسل حاصل تھا \* یہی سبب ہے کہ سودا سے اس کے خوشکوار
تعلقات ہے ۔۔۔

نواب آصف الدوله اور اهلِ لكهنؤ كى قدردانى اور رتبه شناسى نے بتى هد تك فارغ البال ركها ليكن اس پيرانه سالى ميں هاسى في بتى ها طرد ربدر كى گردشوں اور دقتوں سے دو چارهونا پتراتو وطن ياد آيا - شروع ميں وطن ميں رهنے كو بے مولا سمجهتا رها - ترك وطن اس كے نزد يك انگور سے رس كا نكلنا اور باهر آكر پر كيف شراب بننا تها - ليكن جب غريب الوطنى كے مصائب كا سامنا هوا تو شراب بننا تها - ليكن جب غريب الوطنى كے مصائب كا سامنا هوا تو شراب بننا تها - ليكن جب غريب الوطنى كے مصائب كا سامنا هوا تو شراب بننا تها - ليكن جب غريب الوطنى كے مصائب كا سامنا هوا تو

بلبل کو کہا تو پھے میں دیکھا چس سے دور یارٹ نم کیجیو توکسی کو وطن سے دور

وطن سے نکلئے کے بعد جہاں کہیں رھا اور جس حال میں رھا دھلی اور اس کے احباب کو بھولا نہیں - کس حسرت سے جہاں آباد کے احباب کو یاد کیا ھے: --

ه گلشی هند —

فراموش اِندنوں هم شهريوں كے دل سے سودا هے خبر اس كى جهان آباد كے ياروں سے مت پوچهو

ایک اور جگه لکها هے: -

سودا وطن کو تبج کر گرده ش سے آسمان کی آوارگ فریبی ہے اتنی مددوں سے

شوق زباں تک اپنے هم شهريوں كو بهولا نامه جو أس كو پهنچا أن يه مروتوں سے

کھولا أسے تو هرگز اک لفظ بھی نه سمجها قاصك سے پوچھے معلى رو رو اشارتوں سے

وطن کو چھوڑے ھوے مدت ھوچکی تھی لیکن غریب الوطلی کا احساس تھا اور دھلی اور وھاں کے دوست احباب ھروقت یاد آتے تھے - لیکن جب ایک بارسله ۱۱۹۷ ھمیں وطن سے نکلا توسله ۱۱۹۵ ھ تک دھلی کا قیام نصیب نہ ھوا - یہاں تک کہ آخرالڈ کو سال میں مرجب کو رحلت کی - لکھئؤ میں آغا باقر کے امام بازے میں سپود خاک ھوا - شنبی اور نگ آبادی نے تاریخ کھی ھے: ۔

لکھڈؤ بیچ میرزاے رفیع چوتھی رجب کیجان سیں گزرے جب کہ ... گیا ہوئی تاریخ ہاے سودا جہان سیں گزرے سودا کی رحلت کا واقعہ ایسا نہ تھا کہ آسانی سے صبر وشکر کیا جاتا - دہلی اور لکھڈؤ کے شعراء کے حلقوں میں اس کا برا ماتم ہوا - عرصے تک لوگ اُسے یاد کرتے رہے - ہم عصروں اور شاگر دوں نے تاریخیں کہی ھیں اور متاخرین نے اپ کلام میں اکثر اُس کا ذکر کیا ہے - شاہ حاتم کہی ھیں اور متاخرین نے اپ کلام میں اکثر اُس کا ذکر کیا ہے - شاہ حاتم نے جب ساتو پے اختیار ہو کر کہا " ھاے ھمارا پہلوان سخن

مرکیا " \*- أُس كے هدم وهمنشين شاكرد مير فضر الدين ماهر نے جو قطعة تاريخ لكها تها وه أُس كے مزار پر كنده كيا كيا تها : --

خلد کو جب حضرت سودا گئے فکر میں تاریخ کے ماہر ہوا بولے منصف دور کریا ے عناد شاعران مند کا سرور گیا تا ایک تاریخی قطعه کہا ہے: ۔۔

آہ مرزا رقیع دنیا سے جاکے جنت میں جب مقیم هوا درد فرقت سے اُس کے مثل قلم اهل معنی کا دل دو نیم هوا کل سے تاخار اس چمن میں جو تھا خاک بر سر وہ جوں نسیم هوا سال تاریخ کی تھی مجکو تلاش کیونکہ بس حادثہ عظیم هوا اس میں پیر خرد نے از سر پاس یہ کہا اب سخن یتیم هوا قائم نے جگہ جگہ سود اکو یاد کیا ہے: ۔۔

سلیے کس کا سخن که دل سے متے داغ مرزا رفیع سودا کا قسرالدین ملت نے " بگنت گوهر معنی یتیم شد ھے ھے" کے مصرفے سے تاریخ نکالی ھے - اور ناسخے نے " سودا جوهر فضل " سے ۔

. مصحفی ماه محرم میں سودا کے مزار پرگئے تو اُن کو ماهز کا

قطعه پسند نه آیا اور خود برج شوق سے ایک قطعه نظم کیا : -
مرزا رفیع آنکه در اشعار هندیش هرگوشه بود در همه هندوستان غلو

ناکه چودر نوشت بساط حیات را گردید من فنش زقفا خاک لکهنؤ

تاریخ رحلتش بدر آورد مصحفی سود اکجا و آن سخن دل فریب أو

ناسخ نے ایدیوان میں کئی جگه سود اکویاد کیا ہے 'ایک شعر ہے: --

。 開發那點需要形式作為所屬的關係的影響的影響的影響的影響的影響的影響的影響的影響的影響。

<sup>\*</sup> آب حیات ،

پہلے اپنے عہد سے انسوس سودا اُتھہ کیا کس سے ناسعے اس غزل کی جاکے لیں اب داد هم

سوداکی خانگی زندگی کے حالات بوی حدد تک تاریکی خانگی زندگی میں هیں - اُس کے اهل و عیال کے متعاق تفصیلات ابھی تک ررشنی میں نہیں آئیں - مختلف تذکروں میں مختلف بیانات هیں - قائم اور میر حسن نے لکھا ہے کہ سودا کا ایک بیتا تھا جس کا نام مرزا غلام حيدرتها - يه شاعر تها اور مجد رب تخاص كرتاتها -على ابر اهيم اور على لطف نے بھي مجذوب كوسود اكا بيتا هي بتايا هـ-آخرا لذكرنے لكها هے كه ولا سنه ١٢١٥ ه تك لكهنؤ ميں زندة تها أور عسرت و تنگ د ستى ميس زندگي كے دن گزارتا تها - قدرت الله شوق كا بیاں مے کہ مجد وب سود اکا تربیت کردہ منظور نظر اور به طریق فرزند پرورهی کیا هوا شاگرد تها - مصحفی نے اسے پسر حواند ، لکها هے - سرور نے متعبداے سودا - قاسم نے سودا کا متعبدی ' مغل بنچہ اور جوان خوش ا خلاق لكها هـ - طبقات سخن مين غلام مضى الدين تريشي ميرتهي في لکھا ہے کہ" مجذوب اپنے تئیں سودا کا بیتا بتاتا ہے لیکن سودا کے کوئی بنجه نه تها - شاید متبنیل لیا هو " - شیفته نے لکھا هے " سودا بغر زندیش ہر دا شتہ بود " - ان بیانا س میں قائم اور میر حسن کے بیانات زیادہ قدیم ھیں ۔ یہ اس لیے معتبر بھی ہو سکتے ھیں کہ ان دونوں کے سودا سے زیاد ، گہرے تعلقات تھے - خود مجذوب نے بھی سودا سے تعلق پسری کا اظهار کیا ھے: - خاطر میں کون لاوے میرا سخن کہ مجمو سود اکا سن کے بیتا مجدوب جانتے ھیں نہ معلوم میر سے اُس کی کیوں ان بن ھوگئی تھی کہ اُن کے جواب میں سات دیوان لکھے ایک شعر میں ان کو مخاطب کر کے لکھا ھے: -

اے میر سمجھیو مت مجذوب کو اوروں سا

ھے وہ خلف سودا اور اهلِ هنر بهی هے `

یه شروع میں حید رتخلص کی وجه ای باپ کے تخلص (سودا) کی بہی تخلص بتایا ہے۔ تبدیل تخلص کی وجه ای باپ کے تخلص (سودا) کی مناسبت ہے۔ تائم نے اس کا ذکر کتبھة اس انداز میں کیا ہے کہ جس سے معلوم هو تا ہے که ولا نو عمر اور نو مشتی تھا۔ ولا لکھتا ہے " نور بصر میاں غلام حید رخلف رشید حضرت مرزا صاحب است طبع سلیم و فہم درست دارد - اگر د نیال انداز گوئی والد همتے گیرد باندک روزے اصلاح پذیرد است تذکر لا قائم کے وقت (سنه ۱۱۹۸ ه) قرین تیاس یہ ہے کہ مجذوب تالیف تذکر لا قائم کے وقت (سنه ۱۱۹۸ ه) قرین تیاس یہ ہے کہ مجذوب کی عمر اقهار لا بیس سال کی هوگی - اس لحاظ سے سنم ۱۱۵۰ ه کے لگ بھگ اس کی پیدائش کا سنم هوگا - اگر قائم اور میر حسن کے بیانا ش صحیح هیں تو سودا + ۱۲ اور حسال کی عمر کے در میان مخاهل اور صاحب صحیح هیں تو سودا + ۱۵ اور میر حسن کے بیانا تا اس بنا پر هیں که سودا اولان هوگا ہ - اگر قائم اور میر حسن کے بیانات اس بنا پر هیں که سودا نے محبذ وب کی پرورش بطور فرزند کی تهی تو صاحب طبقات سخن کا بیان صحیح ہے کہ سودا لاولد تھا اور یہ بھی قیاس هوتا ہے کہ جب عبر زیاد لا ولد تھا اور یہ بھی قیاس هوتا ہے کہ جب عبر زیاد لا ولد تھا اور یہ بھی قیاس هوتا ہے کہ جب عبر زیاد لا ولد تھا اور یہ بھی قیاس هوتا ہے کہ جب عبر زیاد لا ولد تھا اور یہ بھی قیاس هوتا ہے کہ جب عبر زیاد لا ولد تھا اور یہ بھی قیاس هوتا ہے کہ جب عبر زیاد لا ولد تھا اور یہ بھی قیاس هوتا ہے کہ جب عبر زیاد لا ولد تھا دور کی توقع نہ رھی تو مخبئی لے لیا - آزا د ، سودا الا ولد تھا دور کہ در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، سودا الا ولد تھا دور کہ در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، سودا الا ولد تھا دور کہ دور کہ در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، سودا الا ولد تھا دور کی توقع نہ رہی تو مخبئی لے لیا - آزا د ، سودا الا ولد کی توقع نہ رہی تو مخبئی لے لیا - آزا د ، اس کی کی دور کی توقع نہ رہی تو مخبئی لے لیا - آزا د ، اس کی در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، اس کی در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، اس کی در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، اس کی در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، اس کی در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، اس کی در میان مخبئی لے لیا - آزا د ، اس کی در میان مخبل کی در میان میان می کی در میان می کی در میان میان میان کی در میان میان میان کی در می

<sup>\*</sup> ثير ملا عله هو صفحه ٢٥ مقا له هذا -

کی وفات کے ا آبہ اس ال بعد لکھنؤ گئے ان کو " بڑی تلاش کے بعد ایک شخص ملے کہ ان کے نواسے کہلاتے تھے ۔ بے چارے بڑھے لکھے بھی نہ تھے اور آشنتہ حال تھے '' - ممکن ھے کہ سودا کے کوئی لڑکی ھویا محتذوب کی آل سے کوئی اولاد ھو جس سے آزاد کی ملاقات ھوئی - سودا کے مزید خاند انی حالات اور اس کے اھل وعیال کے متعلق تفصیلات ابھی تک یودہ تُحفا میں ھیں —

آزاد کے سوا کسی قدیم تذ کر لا نگار نے فذھکہ کا ذکر نہیں کیا - البہۃ
اس کا ایک شاگرد میاں فخر الدین ما هر خلف اشرف علی خاں (صاحب
تذاکر لا) تہا جو هر وقت اس کی خدامت میں رها کرتا تها - تذکر لا
نویسوں نے لکھا هے که سود اکے دیوان کی تبئیض کا کام وهی انجام دیٹا
تھا اور ولا خود بھی فخریہ بیان کرتا تھا کہ همیشہ مرزا کی صحبت میں
سرگرم رها - مصحفی نے لکھا هے " ازیں جہت اکثر اوقات خود را از
مصاحبان و مشیران مرزا می شمارد و فخریہ میگوید که مونس هر وقت
ایشان بود لا ام و طرفہ تر ایں کہ با وصف آگا هی فن اگر کلامش نگالا کئی

که دوران با خبر در حضور و نزد یکان بے بصر دور ' --

مصحفی کے اِس بیان سے یہ خیال هوتا هے که ماهر کی خدمت پر نظر کرکے لوگوں نے ازراع ظرافت یہ نام دے دیا هو جس نے رفتہ رفتہ ایک حقیقی واقعے کی شکل اختیار کر لی۔ یہ قیاس هے البته آزاد کے بیان کی تائید اس تصویر سے هوتی هے جو اندیا آفس کے نسخهٔ کلیات سودا میں موجود هے۔ تصویر هم نے اس مقالے کے شروع میں دے دی هے ' اس کے پیچھے جو خادم ایستادہ هے شاید اس کا نام غفچہ هو ' بہر حال جب تک کرئی قد یم تحریری شہادت نہ ملے اس وقت تک آزاد کے بیان پر کامل یقین نہیں کیا جاسکتا ۔

مالی حالت تاجر تھے' خرب کمایا - ننھیال بھی خوش حال تھی - سرزا

کے نا نا نعست خان عالی عالم گیری امیر تھے۔ بچپن فارغ البالی اور خوص حالی میں گؤرا - باپ نے ترکہ میں بہت کچھہ چھوڑا تھا - جوانی میں سب کچھہ اُڑادیا اور بادشا هی نوکری اختیار کرلی- جس میں قرائن سب معلوم هوتا هے کہ مشکل سے گزر بسر هوتی تھی - فوجی نوکری چھوڑ کر امیروں کی مصاحبت اختیار کرلی تھی - یہ زمانہ بھی فارغ البالی کا امیروں کی مصاحبت اختیار کرلی تھی - یہ زمانہ بھی فارغ البالی کا تھا 'لیکن جب سلطنت دھلی کا رنگ بگڑا تو فرخ آباد جانا پڑا' جہاں مہر بان خاں رند کفیل تھا - وھاں قدردانی کے خوب مزے اڑاے - فیضآباد اور لکھلؤ میں رھا تو ایک حدد تک خوص حال تھا - آصف الدولہ نے چھے هزار سالانہ کی رقم مقرر کردی ثھی - اس زمانے میں یہ رقم کچھہ معمولی نہ تھی - اس زمانے میں بڑی دشواری

موتی تھی اور بوھا ہے میں اس کے حاصل کرنے کے لیے بوی پیروی اور دوا دوهن کونی پرتی تهی تاهم یهان بهی معاشی تکلیف کا سامنا نهین هوا اور تنگ دستی کی صورت نہیں دیکھی - آمد نی اتنی معتول تھی که اس پر اقران و امثال رشک کرتے تھے - چنانچہ میر جیسے قائم اور ضابط و متین شخص نے بھی جب مرزا کی هجو کتے پالئے پرلکھی تو آمد نی کی طرف اشارہ کیا ھے ۔۔

> اک جو لچر کو رزق کی وسعت سی هوگڈی اللكي كي حوصلے نے تو رجعت سي هو گئي

بہرحال مرزاکی آمدنی اس قدرتهی که وہ اینی زندگی کا معیار كافي بلند ، كهة سكا - ١ س كيياس نوكرچاكر تهيا و مكان ضروري تكلفات سے آراستہ تھا - رچر ت جانسن کو اینا دیوا ن بطور تحفق دیا جس میں اینی تصویر سرورق درج کردی - تصویر میں ایک حقه برادر خادی يهجهے کهوا هے یہ خود قالین کے فرش پر نشست لکانے بیتها هے ' خوش نما کاؤ تکھے ھھی۔ اِس معیاد وندگی کے قطع نظر محیث و ب کو متبنی لینا ( اگر یہ صحیم ہے ) اور ونگ بونگ کے کتنے بالنے عمود اس بات کی دلیل ہے كه ١ س كي آملائي معقول تهي - معلوم هوتا هي كه چو كچهه كماتا تها ١٦١ دیتا تھا اور کچھ پس انداز کرنے کی فکر نہیں کرتا تھا۔ مرنے کے بعد ترکے میں کچھہ نہیں چھوڑ ا اس لیے کہ اس کی وفات کے بعد مجذوب لكهلؤ مهن يريشانني اورعسرت مين دن كاتتا تها الله الم

ا سودا کے کردار کے حق میں میرنے ایک نہایت جامع عادات واخلاق جملة لكها هے "جوانے است خوش خلق و شكفته روے"

<sup>\*</sup> كلش هذه مولفة على لطف --

میر صاحب کی صاف گوئی مشہور هے - ان کے بیان کی روشنی میں سود ا

کے کردار کو دیکھنا چاھیے - بے شبہ ولا خوش اخلاق تھا ۔ اس کا برتا و

درست احباب کے ساتھہ شریفانہ تھا ۔ کثر سے بے دوست آشنا تھے ولا سب سے

بعفظ مرا تب ملتا تھا اور سب کا خیال رکھتا تھا۔ شائرہ بےحدو حساب تھے ۔ ان

سبسے محبت کا سلوک کرتا تھا ۔ شاگرہ کسی خاص فرقے 'طبقے یا مقام کے نہ

تھے ' بلکہ مختلف فرقوں اور مقاموں کے شاعر اس سے فیش یاتے تھے ۔

یہ سب کو نہایت فراخ دلی سے شعر و سخن کے رموز سے واقف کرتا تھا ۔

یہ سب کو نہایت فراخ دلی سے شعر و سخن کے رموز سے واقف کرتا تھا ۔

رور و نزدیک کے ا هل کمال سے راہ و رسم رکھتا تھا ۔ شفیق اورنگ آبادی

نرر و نزدیک کے ا هل کمال سے راہ و رسم رکھتا تھا ۔ شفیق اورنگ آبادی

نے لکھا ھے کہ فرخ آباد سے ایک خط سنہ ۱۱۸۳ ھ میں ذکا کے نام لکھا

نر کہا تھی تو ماتھ و الف بنام اولاد محسد خاں ذکا بلگرائی از

ور آباد بہ دکی فرستادہ ۔ و برکے اشعار ریختہ و فارسی بدستخط خود

ار سال داشتہ " ۔ مرزا عارف اللہ یں خان عاجزا ورنگ آبادی نے جب

اس کی شہرت سنی تو شاعرانہ تونگ میں ایک شعر میں اس کی هجوکہی: ۔

اس کی شہرت سنی تو شاعرانہ تونگ میں ایک شعر میں اس کی هجوکہی: ۔

مرزا وھی ھے شہر میں مرزا کہیں جسے پربت میں یوں تو خرس بھی مرزارنیع ھے

لیکن جب عاجز د های گئے تو اس سے ملے - اپنی ایک غزل سنائی

جس کا مطلع ھے: ـــ

اگر کیف سخن سیرا نہال تاک کوپہلھے صراحی شاخ ہوجا وے شراب انگور سے تیکے سودانے کمال خلوص سے اس کی داددی اور عاجز کو ریختہ کا

استاد تسلیم کی

روزگر موس

میرحسن

میرحسن

میرسد - بسیار

کی طرف زیاد ، خوش

جو خصائص اس

جو خصائص اس

نمی امراا ور

بهی هجو نکار ته

میں بے تکلف شر

احباب سے همیش

ترکه ازادیا اور

نمو کا جن کو پاس آ

سے هوگا جن کو هم نے

انیس و جلیس بہ

بزے سب سے مراس

بزی سب سے مراس استاد تسلیم کیا اور اپنا دیوان دستخط خاص سے ان کی ندر کیا \* --میر حسن نے سودا کے متعلق لکھا ھے " مردے است از مغتنمات روز گار ٔ خوش خلق و نیک خو ..... نقیر اکثر در خد ست آن بزرگوار مي رسد - بسهار كرم مي فرمايد " - إن واقعات سے سود اكى خوش خلقی کا پتا چلتا ہے۔ اس کی عاد تیں بھی اچھی اور پھتہ تھیں - مذهب کی طرف زیاد ، رجحان رکهٹا تھا - کیج روی اور بدی سے همیشه بحثا رها -جو خصائص اس زمانے میں شرفا کے لیے لازم تھے وہ اس میں موجود تهے - اگر عادات و خصائل میں استحکام اور استواری نه هوتی تو ولا ضرور امرا اور حکام کی نظروں سے گرجاتا - اِس کے سوا اس کے حریف بھی هجونگار تھے - اِن کی زد سے اِس کا بچنا متمال هوجاتا - دوست احباب سے همیشت بے تکلف ملتا تھا۔ دوستوں کے جلسوں اور مشاعروں میں بے تکلف شریک هو تا تها۔ اکثر لطیفے ۱ ور شکوفے چهور تا جا تا تها -ا حباب سے بوی گرم جوشی سے پیش آتا تھا۔ دوستوں کی خاطر تمام ترکه ۱ و ۱ دیا اور میراث پهونک دالي - شگفته رو اور څنده جبیل تها -غم و الم كو ياس آلے نهيں ديناتها - جهاں بيتهنا تها هنسنا هنساتا تها -اس کی زنده دلی اور شگفته مزاجی کا اندازه ای لطیفون اور حکایتون سے هو گا جن کو هم نے ظرافت کے علوان کے تعمت الگ درج کیا ھے -

برا يا كمال شاعرتها اور استاد مانا جاتا تها - سلاطين ووزرا كا ا نیس و جلیس بهی تها لیکن فرور و تمکنت طبیعت میں نه تهی - چهوتے برے سب سے مراسم تھے۔ شاعرانہ رسسی تعلی کوچھور دیجیجے تو ایے کمال

<sup>\*</sup> یا روایت هے جو اورنگ آباد کے بورهوں سے سامی هے -

پر مغرور نه تها - بلکه هر آن آگے بر هلے کی کوشش کر تا تها - طبیعت میں طالب علمي كي شان تهي - كچهه نه كچهه آخر تك سيكهذا هي جاهدا تها جیسا کہ خود اس نے دو جگہ لکھا ھے ۔

"مضفى نة رهے كة عرصة چاليس برس كابسر هوا كه كو هر سخن عاصى زيب كوش اهل هدر هو اهيـ اس مدت مين ... تمام عالم کے سخی انصاف پر تلمیدانه گوش دیا جس کی زبان پر قبیل اعداس حرف واقعی اور منصفانه جاری هو أهر - بالله كه مرتبة من تعلم حرفاً فهو مولاه طارى هوا هر اورب اختیارزیان سے یہ مصرع مواھے سرود: ــ واے برجاں سخن گریہ سخنداں نہ رسان

اس کے پانچ سال بعد ایک مقام پر لکھا ھے: -بندة هم از چهل و پنج سال اوقات خود را در فن ريضته ضائع ساخته است وهذو وسخن خود را بعضے جاها از ياية اعتراض بهرون تهافته - كسان راكه قارين فن مسلم الثبوت د اند به امید حصول فائدة زانوے ادب ته کرده پیش آنها می تشیند بلکه نومشق هم اگر دخل بجا در شعر این عاصی تموده ۱ ست مسلم داشته " --

بر مغرور نه ته بر مغرور نه ته بالب فلمی که خود به ته سخص ع بر مغنو و بالب فلمی که خود به ته بالب فلمی که خود به ته بالب فلمی که خود به ته بالب فلمی که نمود که انده به نمود که انده به نمود که نمود که انده به نمود که نمود ک لیکن چهوتوں کی گستا کی اور أن کے بے جا تفا خر سے نفرت تھی۔ اس صورت میں ضبط و برداشت کا سررشته هاتهه سے چهوت جاتا تها ۔ اسی طرح چهو توں کی قبیم عاد توں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ طبیعت میں تیزی تھی ، ضبط و صبر اکثر کھو بیھتتا تھا اور بعض او تات

بری بے اعتدالی کر جاتا تھا۔ ایک برا عیب یہ تھا کہ خیالات و عقائد
کے ساتھہ فا تیات پر بھی نازیبا حملے کر بیٹھٹا تھا۔ اس کا حال مذھب
اور ھجویات کے عنوانوں کے تحت کسی قدر تفصیل سے ملے گا ۔۔

سو دا کو موسیقی سے بھی ڈ وق تھا۔ اس فن میں اُستادانہ موسیقی دانی مہارت رکھتا تھا۔ میر حسن نے لکھا ہے : --

" درعام موسیقی نیزماهر است و تصانیف بسیار در نفسیه همدارد" شوق کا بیان هے " در موسیقی استاد کامل " - اتفاق سے بعض ایسے لوگوں سے اُسے واسطه رها هے جو موسیقی کے ماهرین کامل سمجھے جاتے تھے - فرخ آباد میں مہربان خاس رند کی رناقت میں تھا جس کی نسبت میر حسن نے لکھا هے " در تصانیف نفسیه هم دستے پیدا کرده - چانچه اکثر اهل غفا دل عشاق را به نغمه دل آویز می برند " - اسی مهربان خاس کی نسبت شوق کا بیان هے " طبعص بطرف علم موسیقی زیاده از حل مائل - اکثر تپد شوق کا بیان هے " طبعص بطرف علم موسیقی زیاده از حل مائل - اکثر تپد و خیال از تصفیف او برزبان افراق عام متدا ول " - اسی طرح سود اکا ایک دوست مرزا صادق علی عرف مرزا مدد الله شالا جہاں آبادی ایک دوست مرزا صادق علی عرف مرزا مدد الله شالا جہاں آبادی ایک دوست مرزا اسادی علی عرف مرزا مدد الله شالا جہاں آبادی کا شاگرد تھا اور اس فن میں محمد شاهی عہد کے مشہور گویے میاں نعمت خاس کا شاگرد تھا اور اس فن میں محمد شاهی عہد کے مشہور گویے میاں نعمت خاس سے شاعری ترک کردی تھی \* - ان بیا نات کے قطع نظر موسیقی دانی کے کا شاگرد تھا اور سود ا کے کلام میں موجود هیں - اُس کی بعض مترنم بتحریس شہاد ت دیتی هیں که اس فن میں موجود هیں - اُس کی بعض مترنم بتحریس شہاد ت دیتی هیں که وه اس فن میں بصیرت رکھتا تھا اور غالباً اسی لیے

<sup>\*</sup> مجموعة تغز -

مصحفی نے لکھا ھے " به سبب آگا ھی علم مرسیقی مرثیه وسلام که گفته بر سور نہادن آنہا نیز قادر " --

سی دروری اکتے پالنے کا براشوق تھا۔ ابریشمی بال والے سی دروری اکتے پالٹا تھا \* - قدوی الھوری کی ھجو میں جو ترجیع بند لکھا ھے اُس میں اس کی طرف اشار 8 کیا ھے ۔۔

سن بے اُلوا پہنچ کے بنگالے مادہ سگ آپ کو تو بنوا لے میرے تئیں کوھے بسکة ذرق به سگ سگ بہت خوب میں نے ھیں یا لے

اسی شوق کو د یکهه کر میر صاحب سے رھا نه گیا تو انهوں نے اس کی ھجو میں ایک قطعه لکها جس کے دو جواب سودا کے مطبوعه کلیا سامیں موجود ھیں۔ میر صاحب کی کہی ھوئی ھجو سے پتا چلتا ھے که سودا کو کتوں سے بتری اُلفت تھی۔ اچھے بال والے کتے پالتا تھا اور ان کو ھمیشہ پیار اور محصبت سے رکھتا تھا۔ رنگ برنگ کے کتے اس کے پاس تھے۔ دھلی میں تین کتیاں پالی تھیں ان سے اگر ھم سایوں کو تکلیف بھی پہنچتی میں تھی تو اس کی اس کو پروا نه ھوتی تھی۔ ھم سایوں کی گلیاں سہیں لیکن تھی تو اس کی اس کو پروا نه ھوتی تھی۔ ھم سایوں کی گلیاں سہیں لیکن کتوں سے تعرض نہیں کیا۔ کتوں کو اگر کوئی دھتکار تا تو یہ اپ دل میں کتوں سے تعرض نہیں کیا۔ کتوں کو اگر کوئی دھتکار تا تو یہ اپ دل میں کتوں سے تعرض نہیں کیا ۔ کتوں کو اگر کوئی دھتکار تا تو یہ اپ دل میں ان میں سے ایک کانام پستی دو سری کا لونگی 'تیسری کا برفی تھا۔ میں میں سے ایک کانام پستی دو صدی کا لونگی 'تیسری کا برفی تھا۔

د تکارو کتے کو تو لہو اینا وہ پیسے ہے اس کی استخواں شکئی کتوں کے لیے

کتوں کے لیے کے زرد و سیاہ و سفید پشم کس کس طرح سے دیکھتا ہے داب داب چشم

\* تُذكرةُ هندي

r rame

د لی میں تین کتیاں کہیں لے کے پالیاں مم سایوں کیجنہوں کے لیے کہائیں گالیاں

وے سر گئیں تو دیر رھا روتا غم زدہ پسٹنگی کے پیچھے پھر نہ ھنسا تک ستم زدہ

لونگی کا گرم غم جو رها سوکه نائع هوا . برنی کی تعزیت میں سگ روے یاج هوا ضرافت

هر که وی نعمت خان عالی جیسے ظرافت نگار انشا پردازا ور هرافت نگار انشا پردازا ور هرافت نگار انشا پردازا ور هرافت نگار انشا پردازا ور هراف گوشاعر کا نواسا تها - اس کو نفهیال کی طرف سے ظرافت ورثے میں ملی تهی - ظرافت اس کی فطرت میں موجود تهی - اس باب میں اس کی طبعیت انتہا پسند واقع هوئی تهی - مزاح یا لطیف ظرافت سے گزر کی طبعیت انتہا پسند وقع هوئی تهی - مزاح یا نظیفا تها - طبیعت کہیں کر وہ اکثر تمسخر و فحص کے حدود میں جا نکلتا تها - طبیعت کہیں رکتی نہیں تھی - جہاں کہیں موقع دیکھتا ہے خوف و خطر اپنے قلم و زبان کو جنبش دیتا - اس کی مثالوں میں هجویه کلام اور وہ نطیفے هیں جو کو جنبش دیتا - اس کی مثالوں میں هجویه کلام اور وہ نطیفے هیں جو کریس گے - یہاں چند لطائف درج کیے جاتے هیں جن سے اس کی ظرا فت کریس گے - یہاں چند لطائف درج کیے جاتے هیں جن سے اس کی ظرا فت

میر محصد خاکسار قدم شریف (دهلی) کے خدام سے تھے -شاعری کا غرہ تھا اور اپنے تئیں بڑا طریف وطباع سمجھتے تھے - میر صاحب سے ان کی چشمک تھی - ان کے تذکرہ "تکاسالشعرا" کے جواب میں ایک

تذکرہ بنام "معشوق چہل سالۂ خود " لکھا تھا ۔ اس میں سب سے پہلے اپنا ذکر درج کیا تھا اور خود ھی اپنے لیے سیدالشعرا کا خطاب مقرر کرلیا تھا ۔ میر صاحب نے ان کے غرور شاعری اور زعم باطل کا دکھڑا رویا ہے اور اپنے تفکر ہے میں ان کا ذکر لکھہ کر شعرا کے زمر ہے سے خارج کردیا ہے ۔ جس سے دونوں کی چشسک کا پورا ثبوت ملتا ہے ۔ خاکسار ایک روز سود آکے ساتھ مرتضی قلی فراق کے مکان پر گئے اور احباب بھی جسع سود آکے ساتھ مرتضی قلی فراق کے مکان پر گئے اور احباب بھی جسع شکوہ جسود آک ساتھ مرتضی قلی فراق کے ماس کی هجو کہنے کی درخواست شکوہ چھیڑا اور حاضریں محفل سے اس کی هجو کہنے کی درخواست کی اس بات کو کسی نے قبول نہیں کیا لیکن بہ پاس خاطر میں نے اسی کی اس بات کو کسی نے قبول نہیں کیا لیکن بہ پاس خاطر میں نے اسی

میر کا مکهرا ہے نتھا کل زنبق کا سا ھے پیت بھی اس کے جو میں دیکھا سو کچھت بھنبق کا سا ھے

یہ سنتے ھی پوری مجلس ھنسی کے مارے لوتنے لگی - خاکسار کے پیت میں بھی ھنسی کے مارے بل پورھے تھے - اس نے جب دیکھا کہ اھل محصل کی ھنسی رک نھیں رھی اور بوی دیر ھو گئی ھے، دفعتاً اپنے پیت پر نظر دور آئی تو بالکل بھنبق سا تھا - تو سمجھہ گئے کہ شعر کا صحیم اطلاق ان کے حاییے پر ھورھا تھا اور یہ ھنسی سب انھیں کو دیکھہ کو ھورھی تھی - یکا یک اتھے اور مرزا اور ان کے ساتھیوں کو لچرو پوچ سنا نے لگے - سب نے بوی منت سماجت کی لیکن کچھہ فائدہ نہ ھوا - اس روز سے ترک ملاقات ھے " -

<sup>\*</sup> مخازن ڈکات ---

میو صاحب کے هاں پندرہ تاریخ کو مشاعرے کی محفل منعقد هو تی تھی 'ایک دفعہ هولی کے موسم میں مشاعرے کی تاریخ پڑی - مشاعرے نہیں شاعر پہلے هی سے موجود تھے کہ اتنے میں فضل علی دانا آے - یہ نہایت سیہ فام اور سیہ ریش تھے اور اس پر کالے کپڑے پہلتے تھے - اس هئیت میں انہیں آتا دیکھہ کرسود ابول اتھا ''یارو هولی کا ریچھہ آیا ''ولی کا موسم تھا جس میں اس زمانے میں اراجیف و اطفال 'بندر' ریچھہ 'کھوڑے وغیرہ بنتے تھے - مرزائے یہ فقرہ اس تدر با موقع کہا کہ پوری مجلس هنسنے لگی ہے -

اتاوہ کے ایک شاعر شیخ قائم علی تھے اور امید وار تخلص کرتے تھے ۔ مرزا سے ملئے کادل میں بڑا اشتیاق تھا ۔ انعام الله خاں یقین کے بیتے مقبول نبی خاں کی وساطت سے ملئے کے لیے فرخ آباد گئے ۔ اینی چند غزلیں مرزا کو سنائیں ۔ مرزا نے سی کر فی البد یہت یہ شعر کہا ۔ ھے فیض سے کسی کے یہ نخل ان کابار دار اسطے کیا ھے تخلص امید وار

یہ بے چارے بہ اراد گشاگردی گئے تھے - بڑے سٹنعل واپس ھوے اور یہ شعر پڑھا -

ا زدر دوست ندانم بچه عنوان رفتم همه شوق آمد لا بودم همه حرمان رفتم اس مذاق کایه اثر هوا که اپنا تخاص بدل کر قائم رکها اور پهر کسی کی شاگردی کا خیال نه هوا + --

" ایک دن میان هدایمت ملاقات کو آئے۔ بعد رسوم معمولی

<sup>\*</sup> نكات الشعرا -- † مجموعة نغز جلد دوم صفحه ا ٨ --

آپ نے (سودا نے) پوچھا کہ فرمائیے میاں صاحب آج آکل کھا شغل رہتا ہے۔ انہوں نے کہا افکار دنیا فرصت نہیں دیتے - طبیعت کو ایک مرض یاوہ گوئی کالکا ہوا ہے تاہے شاھے فرل کا اتفاق ہو جاتا ہے - مرزا ہلس کر بولے فزل کا کہنا کیا کوئی ہجو کہا کیجے - یہ خارے نے حیزاں ہو کر کہا کہ هجو کہا کیہ ہجو کہا کیے ہجو کہ کہوں آپ نے کہا ہجو کہوں \* اے

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

الوا با فرشته سیرت کی طبیعت میں ایک تو عبوماً فحمل اور بے پروائی تهی دو سرے اُس کی ماں کا دود لا بیا تها ناز برداری نے اُس کی شوخی کوشرارت کردیا - ایک دن برداری نے اُس کی شوخی کوشرارت کردیا - ایک دن دو پہرکا وقت تها - نواب سوتے تھے - ایسا عل محیایا که یه بلا خواب هوکر جاگ اُتھے - بہت جهنجهلائے اور خفا هوتے بلا خواب هوکر جاگ اُتھے - بہت جهنجهلائے اور خفا هوتے هوئے باهر نکل آئے - سب درگئے که آج نواب کو غصه آیا هے خدا خیر کرے - باهر آکر حکم دیا که مرزا کو بلاؤ - مرزا اسی وقت خامر ای کیا ہے حدا اسی وقت خامرای کیا ہے - مرزا اس لوکی نے اسی وقت خامرای کیا ہے - مرزا اس لوکی نے محید خامرای کیا ہے - مرزا اس کی هجو کہه دو - یہاں تو هر محید خامرای کیا ہے - میاں کو محید کر بیتهه گئے دور مثنوی تیار کو دی کا یک شعر اس کا لکھتا هوں ۔

لو کی ولا لوکیوں میں جو کھیلے نه که لونڌ وں میں جاکے ةنو پیلے " +-

e Ed

سود اکے قلمی دیوا نوں میں ایک مخسس میر ضاحک کی هجو میں مے جس کا پہلا مصرع مے (یا رب یہ دعا سانکتا مے تجهة سے سكندر) - مطبوعة ديوانوں ميں ية مصرع ١ س طرح درہ هو کیا هے " کہتا هے يه سود اکه الے خلاق مقدر "- اس ترمیم سے اس مخسس کی شان نزول بے لطف هوگئی هے -آزاد کا اس کے متعلق بیان ہے کہ " میر مہدی حسن فراغ " کو شد ا معفوت کرے - انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حسب معمول مرد اسلهمان شکوه کے هاں پائیں باغ میں تشت بحهم ته - صاحب عالم خود مسند پر بیته ته - شرفا و شعرا کا مجمع تها - مرزا رفیع اور میان سکند و مرثیم گویهی موجود تهركم ميرضاحك تشريف لائے - أن كي يراني وضع . اور لباس پر که أن د نون مين بهي انگشت نما تهي صاحب عالم مسکوائے - میر صاحب آکر بیٹھے - مزاج پر سی هوئی-حقه سامنے آیا - اتفاقاً صاحب عالم نے سرزا رفیع سے کہا که کچھہ ارشاد فرمائیے (دونوں صاحبوں کے معاملات تو انہیں معلوم هی تھے۔ خدا جانے چھیر ملظور تھی یا اتفا تاً زبان سےنکلا) - سودا نے کہا میں نے توان دنوں میں کچھے کہا نہیں - میاں سکندر کی طرف اشارہ کیا که انہوں نے ایک سخمس کہا ھے - صاحب عالم نے فرمایا کیا ؟ سودا نے یہالا هي بلد يوها " ---

> یارب یہ دعا مانکتا ہے تجھے سے سکندر ضاحک کے اُرادیوے کسی بن میں تلندر

گھر اس کے تولد ہو اگر بچھ بندر گلیوں میں نچا تا پھر نے وہ بنکلے کے اندر

روتي تو کیا کہا رہے کسی طرح میچھندر

یہ پر مقا می تھا "کہ میر ضاحک موجوم اقہہ کر میاں سکند رسے دست وگریدان موگئے - سکندر بے چارے حیران نه واسطه نه سبب یه کیا آفت آگئی - سب اُ تھہ کھڑے موئے - دونوں صاحبوں کو الگ کیا اور سودا کو دیکھیے تو کفارے کھڑے مسکرا رہے میں ( یہ تھی شانِ نزول اس مخسس کی ) \* --

" آصف الدولة ا یک دفعه شکار کو گئے - خبر آ ئی که نواب نے بهیلوں کے جنگل میں شیر ما را - ... ( سود ا نے ) فور آ کہا ــــ

یا رو یہ ابن ملجم پیدا ہوا در بارا شیر خدا کوجس نے بھیلوں کے بن میں مارا

نوا ب کو بھی خبر ہوئی - جب پھر کر آئے تو خود شکایت دوستانہ
کے طور پر کہا کہ مرزا تم نے ہم کو شیرِ حُد ا کا قاتل بنایا ؟ ہنس کر کہا
جناب عالی اُشیر تو اللہ ہی کا تھا نہ حضور کا نه فدوی کا +

سودا میں ایک وصف قیانه شناسی کا بھی تھا - شوق نے لکھا ھے جو " درقیافہ دانی نہایت رسا قابل" - آزاد نے ایک راقعہ لکھا ھے جو اگرصت سے تو سودا کی قیافہ دانی کی مزید شہا دس ملتی ھے " ایک دن سودا مشاعرے میں بیتھے تھے - لوگ اینی اپنی غزلیں پرہ رھے تھے - ایک شریف زادے کی بارہ تیرہ برس کی عمر - اُس نے غزل پر ھی مطلع تھا ۔۔۔

<sup>\*</sup> آب حیات - ید بند آب حیات میں نہیں ھے هم نے تلمی دیواں سے نقل کیا ھے --

ا آب حیات —

دل کے پھپھولے جل اُٹھے سیٹھ کے داغ سے اِس گھر کو آگٹ لگ گڈی گھر کے چراغ سے

گرمیء کلام پر سود ا بھی چونک پرے۔ پوچھا یہ مطلع کس نے پرھا۔
لوگوں نے کہا یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی ۔ کمی مرتبہ پرھوایا اور کہا کہ میاں لرکے جوان تو ھوتے نظر نہیں آتے ۔ خدا کی قدرت ا نہیں دنوں میں لوکا جل کر سرگیا " \* ----

> پنجتی پاک کا تو اپ تئیں کہیو غلام تیرے مذ هب کی اگر بوم میں تکرار چلے

دل میں مذھب کا بڑا اِحترام تھا۔ ائمۂ پاک کی دل میں سچی محبت تھی۔ اھل بیت کی شان میں انتہائی جوشِ عقیدت میں اربر دست قصیدے کہے۔ شہدائے کوبلا کے مرثیے کہے ۔ چنانچہ مرثیوں کا ایک ضخیم دیوان ھی الگ ھے۔ اِن قصائد و مراثی سے گزر کر دو سرے اصفاف سخی میں بھی وہ اھل بیت کا عقیدت مندانہ ذکر کر دیتا ھے

<sup>\*</sup> آب حيات ــ

ا وراس مدا جی پر فخر کرتا ہے ۔

مداج علی کا هوں میں سودا شہر المیں پوھتے هیں ملائک میرے اشعار فلک پر

گر هو کشفی شاع خراسای تو سودا. سجده نه کرون هند کی نایاک زمین پر

هین جو والی مرے بار قد و جہاں میں سوداد خاک در اُن کی سسجھتا هوں میں زرسے بہتر

قصائد مراثی اور اس قسم کے اشعار پر ایک نظر قالنے سے سودا کے مذہبی عقائد کا حال کہل جاتا ہے۔ هرچند اُس نے ایک رباعی میں جتایا ہے کہ شیعہ سنی کی تفریق سے اُسے سروکار نہیں ۔۔۔

معجکو هر چدی نهیں شیعه و سنی سے کام نیریه سمجها هوں که اُس دور میں تھے باری اِمام اِن سوا هو جو کوئی' هے ولا اِمام تسبیع اُس تلک جائے سے موقوف هو الله کا نام

لیکن ساتھ هی اپنے خاص عقید ہے کا بھی اظہار کر دیا - وہ اپنے عقید ہے میں ایسا را سخ اور پختہ تھا کہ اُسسے کبھی سر مول نحر اف نہیں کیا - اس کو بیڈ ھیی معاملات میں پورا غلو تھا اور مڈھیی جرھی میں اکثر نقطۂ اعتدال سے هت جاتا اور حد تنکین سے تجاوز کر جاتا تھا دوسروں

کے عقائد کی نہایت نازیبا طریقے سے مذمت کرتا تھا ۔ شاہ ولی اللہ
محدث دھلوی اور مولوی ساجد شاہ آبادی کی ھجو میں جو قصید ہے
کہے ھیں اُن سے اس کے مذھبی جوش کا صحیع اندازہ ھوتا ھے ۔ اِس کے
علاوہ وہ ھجویہ کلام جس کی بنیاد مذھبی اختلاف پر ھے اِس بات کا
بین ثبوت ہے کہ اُس کا مذھبی جوش و خروش تعصب کی حد تک
پہنچتا ہے ۔ اِس تعصب کی جھلکیاں اُس کے کلام میں جگہ جگہ نطر آتی
ھیں ۔ تنصیل آئندہ آوراق میں ھجویات کے عنوان کے تحت ملیں گی۔
یہ ضرور ہے کہ سودا کے مذھبی تعصب کے شکار مولوی اور مذھبی
عالم ھیں ۔ وسیع مشرب اھل دل اور صوفیا سے اِس باب میں کسی قسم
کی مخالفت اُس سے سرزد نہیں ھوئی ۔ چنانچہ درد سے بہت اچھے

یه صرور مے ده سودا کے مدہ تبی تعصب کے سا ر مودوی اور مدہ تبی قسم عالم هیں۔ وسیع مشرب اهل دل اور صوفیا سے اِس باب میں کسی قسم کی مخالفت اُس سے سرزد نہیں هوئی۔ چنانچه درد سے بہت اچھے تعاقب تھے۔ اِسی طرح مظہر چاںجاں سے بھی ۔ یہ د ونوں بزرگ صاحب ارشاد و هدایت تھے۔ اور غیر شیعہ تھے۔ مظہر کو جب کسی شیعہ نے مذہبی جنوں سے مغلوب هو کر شہید کر دیا تو سودا نے قاتل کو مرتد شوم کہا اور اِنتہائی غم و الم کا اطہار کیا ۔۔

مظہر کا ہوا جو قاتل اک سرتد شوم اور اُس کی ہوئی شہر شہادت کی عبوم تاریخ وفات اُس کی کہی از روئے درد سودا نے کہا ھاے جان جاناں مظلوم

ان واقعات سے سودا کے دامن سے تعصب کا داغ دور نہیں هو سکتا۔ اِس میں شبہ نہیں کہ مولویوں اور واعظوں کے مشرب میں اتنی وسعت نہیں هوتی کہ هر مخالف خیال کی سمائی هوسکے ۔ اِس وجہ

4

### تصانیف و کلام

### ( أ لف ) - نظم \_\_\_

نظم میں ایک ضخیم کلیات ہے جس میں تمام اصناف و موضوعات شاعری پر وا فر مقدار میں کلام موجود ہے ۔ اِس کا تفصیلی حال اِس مقالے کے تنقیدی حصے میں ملیکا ۔۔

### (ب) - تنقیل ---

اس موضوع پر سود اکی حسب ذیل دو تصانیف هیں -

#### (۱) عبرت الغافلين -

یہ وہ رسالہ ہے جو فاخر مکیں کی اُن کارستانیوں کے جواب میں لکھا گیا ہے - جو اُس نے اشرف علی خاں کے تذکرے کے حق میں کی تھیں۔ اِس کا تفصیلی ذکر ہم نے گزشتہ اوران میں کیا ہے - یہ رسالہ فارسی نثر میں ہے - اِس کی پانچ نصلیں ہیں - پہلی فصل سبب تالیف پر ہے - دوسری اساتذہ کے اُن اشعار کے متعلق ہے جن کو مرزا فاخر نے مہمل سمجھ، کرقام زد کر دیا تھا - تیسری اُن اشعار کے متعلق ہے جن پر اعتراضات کیے گئے تھے - پانچویں فصل مرزا فاخر کے اُن اشعار کی تنتید

پر مشتبل ہے جو سودا نے اپ ذوق اور فہم کے مطابق کی تھی سے

یه رساله ایپ زمانے کے لحاظ سے تنتید شعر کا عمدہ نہونہ ہے۔

اس سے همارے شعرا کے خیالات شعر کے معائب و محاسن کے متعلق معلوم

هوتے هیں - جس نقطۂ نظر سے وہ شعر کہتے اور سبجہتے تہے اِس رسالے سے

اس کا بخوبی اندازہ هوتا ہے - یہ رسالہ هر طرح قابل و تعت و لحاظ ہے 
اِس کی اهمیت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اس میں اُردو زبان کے

ایک مشہور استاد کے خیالات شعر کے متعلق پائے جاتے هیں - اُس زمانے

میں شعر کو زبان و بیان اور مفسون و خیال کے اِعتبار سے جس معیار

سے جانچا جاتا تہا وہ اِس رسالے میں موجود ہے - اس کی روشنی میں

اگر سودا کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سی باتیں صاف اور واضع

هو جاتی هیں - اور اکثر وہ اشعار جن کو هم اینے زمانے کے معیار کے

مطابق معانی و منہوم کا لیاس پہناتے هیں اصل رنگ میں نظر آتے هیں 
همیں کلام کے سمجہنے کے لیسے تاویل و تعبیر اور قیاس وگمان سے کام لینا

نہیں پرتا ہے بلکہ کلام کی اصل روح همیں جیتی جاگتی نظر آتی ہے —

پته رسالته آصف الدولته کے زمانے میں سنته ۱۱۸۸ هاور سنته ۱۱۹۵ ه کے مابین بستام لکھنؤ لکھا گیا ہے -

#### (۲) سبيل هدايت -

یہ ایک مثنوی ہے جس میں اُردو زبان کے مشہور مرثیہ گو میر متحمد المتخلص به 'تقی' کے ایک مرثیہ اور ایک سلام پرناقد انه اِعترافات کیے گئے ہیں' اور اُن کے فئی نقائص کی پرده دری کی گئی ہے - بعض معتبرادیبوں نے اور چند تذکرہ نویسوں نے فلطی سے اِس مرثیہ نکار کو

میر تقی میر سبجهه لیا هے - حالانکه تمام قلبی نسخوں میں ' تقی' هی کا تخلص ملتا هے - یه فلطی فالباً دونوں کے ناموں میں مشابهت کی وجه سے پیدا هو گئی هے- میر تقی 'میر' سے اس مر ثیه گو ' تقی' کو کوئی تعلق نہیں۔ دیوا ن سودا کے قلبی نسخوں میں صاف طور سے '' تقی'' ا ستعنا ل هوا ہے هم یہاں ایک بلد نقل کرتے هیں : ۔۔

تقی اِس حکایت کو کوئی کیا کہے گا
یہ دو حرف هیں اس کے جو میں هوں بولا
کوئی مہر باں هو کہے کربلا جا
کہ وهاں جا کے مرنے کی دل کو طلب ہے

تسام قلمی دواوین میں یہی تخلص موجود ہے - فہرست مخطوطات اندیا آفس نشان نمبر ۱۴۷ پر سودا کے اُس کلیات کا ذکر ہے جس کی کتابت یقین کے بیتے مقبول نبی خاں نے سلہ ۱۲۴ھ میں شاہ جہاں آباد میں کی تھی - اُس میں صاف طور سے متحمد ثقی دھلوی عرف میر کیا تھی - اُس میں صاف طور سے متحمد ثقی دھلوی عرف میر کیا گیاسی شاگرد فخر الدین لکھا ہے - یہ وھی شاعر ہے جس کا ذکر میر حسن نے بھی اپنے تذکر نے کے صفحہ ( ۱۷ ) پر کیا ہے - اِن شواھد کی موجود گی میں 'تقی'کو' میر' سمجھ لینا کسی طرح صحیم اور قابل قبول نہیں - میں 'تقی'کو' میر' سمجھ لینا کسی طرح صحیم اور قابل قبول نہیں - تقی اپنے زمانے کا مشہور مرثیہ کو ہے - اُس کی تعریف اکثر ثنا کر لا نویسوں تقی اپنے زمانے کا مشہور مرثیہ کو ہے - اُس کی تعریف اکثر ثنا کر لا نویسوں نے برے شدومد سے کی ہے - اِس شہرت اور مقبولیت کو دیکھ کو سودا کو نمونے کے لیے اِن کے مرثیوں اور سلاموں کی تلاش ہوئی - بری تلاش کے بعد ایک مرثیوں اور سلاموں کی تلاش ہوئی - بری تلاش کی بعد ایک مرثیوں اور ایک سلام به ثبت دستخط مصنف ھاتھ آیا - اُس کو دیکھ بیہ کر سودا حیران راہ گیا کہ عوام اور جہلا اُن کو سن کو پھوت بہتے بیکھ کر سودا حیران راہ گیا کہ عوام اور جہلا اُن کو سن کو پھوت بہتے

ھیں اور شام سے لے کر صبیح تک سینہ کو پی کرتے ھیں لیکن فہم علما کی دسترس سے اُن کے معانی باھر ھیں - سودا کو اِن سراثی پر حسب ذیل اعتراضات ھیں: \_\_\_

- (۱) الفاظ كا استعمال صحيح أوربر جسته نهيس كيا كيا \_\_
  - (۲) مصاورات کے استعمال میں غلطیاں کی هیں ۔۔۔
- (۳) فصاحبت کا خیال نہیں رکھا گیا ۔ اکثر الفاظ کو اس بے ربطی سے استعمال کیا ہےکہ وہ صاف طور سے غیر قصیح اور بے محصل معادم ہوتے میں تشبیت اور استعارے کو خوبی کے ساتھ نہیں نبھایا ، اسی لیے مقہوم واضح ہونے کی بتجائے مبہم اور ناتمام رہ گیا ۔

Ė

£7

(۴) قوامی زبان کی غلطیاں کی هیں ۔۔

- (o) عروض اور قافیه سے پوری واقفیت نہیں اکثر مصرعوں کی بندشیں بھی چست نہیں --
- ۲) مرثیوں کی ظاهری شکل و صورت کی اِن غلطیوں کے علاوہ معنوی غلطیاں بھی اِس میں موجود هیں یہ معنوی غلطیاں دو طرح کی هیں (الف) سیدالشہدا کے رتبے کو اِس مبالغیے سے برها دیا هے کہ بات قابل مواخذہ هوگئی هے (ب) آنتصفرت صلعم حضرت علی حضرت امام حسین کے مرا تب کا صحیح لحاظ نہیں رکھا گیا ۔
- (۷) اِن کے علاوہ تاریخ و روایات کی بھی فلطیاں یا ئی جاتی ھیں ۔۔
  اِس اُرد و مثنوی پر سودانے ایک نثری دیباچہ بھی لکھا ھے جو
  اُس زمانے کی نثری طرز تحریر کا ایک نمونہ ھے ۔ کسی شخص نے اِس
  مثنوی ناور دیبا ہے کو "سبیل هدایت " کے نام سے مرتب کیا ھے اور

شروع میں ایک دیباچہ فارسی زبان میں لکھا ھے - یہ رسالہ سودا کی زندگی می میں مرتب ھوچکا تھا 'جیسا کہ مرتب کے دیباچے سے ظاهر ھے:۔

"اگر اثر کلام می خواهی اِنصاف را از دست مده و بیا بوصف سلطان المعانی نهنگ بحر سخند انی ابلغ البلغا مرزا محصد رقیع سودا که حالا اقلیم سخن به انصاف زیر نهین حکم اِیشان است و کلام اِیشان منصفان عالم را عزیز تراز چان است علی الخصوص شرح اِیس مرثیه و سلام که مسمئ به سبیل هدایت است تخته بر بلاغت روز گار می زند محض از بواے تربیت اهل صحبت نه بواے مخالفت سر انجام شده "

موتب نے اِس دیباچے میں کہیں اینا نام نہیں لکھا لیکن قرائن سے معلوم هوتاهے که یه حکیم اصلح الدین مرتب کلیات سودا هین ۔

# 

ہة أردوشاعروں كاتذكرہ تها جو اب تك ناپيد هے - بعض تذكروں ميں إس كا حوالة ملتا هے - قاسم نے اللہ تذكر بے متجموعة نغز ميں إس كے دو جكة حوالے ديے هيں :- (1) خان آرزو كے مصنفة اشعار ميں ذيل كا شعر درج كيا هے :--

از زلف سیاه تو بدل دهوم بوی هے در خانهٔ آئینه گهتا جهوم بوی هے

أور لكها هي كه المداجا نتا هيكه حقيقت مين يه إسىطرح تها يا مرزال

إس مين تصرف كيا هـ ، - يه عجيب بات هـ كه قاسم نے يه شعر آرزو سه منسوب كو ديا هـ - حالانكه مير نے اس كوموسوى خان فطرت كے فكر ميں يه كه كر نقل كيا هـ "يه سنا جاتا هےكه يه اس شاعر كا شعر هـ و الله اعلم" - (۱) مجموعة نغز ميں سودا كے تذكرے كا درسرے مرتبه سعدى دكئى كے فسن ميں حوالة آيا هـ :- " مظلة بيشترے از سخن پير اخصوص سر آمد شعراے فصاحت آمامرزا محمد رفيع سودا نظر براتحاد تخلص سر آمد شعراے فصاحت آمامرزا محمد رفيع سودا نظر براتحاد تخلص دكن شده و شعر ريخته از طبع وقاد آن قدو گمتغزلان ريخته - چنانچه دكن شده و شعر ريخته از طبع وقاد آن قدو گمتغزلان ريخته - چنانچه در تذكرة خود اشعار إين سعدى دكنى در اغنى الله عنه به شيم شيراز

معلوم هوتا هے که قاسم کی نظر سے سودا کا تذکرہ گؤر چکا ھے۔ اِسی
لیسے اُس نے ایئے تذکرے میں دو جگہ نہایت واضع طور پر اُس کا ذکر کیا
اور حوالہ دیا ھے۔ تذکرہ شعراے اُردو میں بھی سعدی کے تحت تذکرہ سردا کا اِسی طرح حوالہ آیا ھے - سب سے پہلے قاسم نے تذکرے کا پتا دیا ۔ اِس سے قبل کسی تذکرہ نویس نے اس کی طرف اِشارہ نہیں کیا ۔ قاسم کے الفاظ صاف اور واضع هیں ۔ اِس لیے یہ شبہ نہیں هوسکتا کہ اُس نے اِس تذکرے کو نہیں دیکھا ۔

عليه ألر حبثه و الغفران نسبت ندوده " ---

تذکرے کا لکھا جانا تسلیم کیا جائے تو اُس کے زمانہ تصنیف کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے ۔ اِس کے لیے میر کی ذیل کی عبارت قابل غور ہے:

" انجه بعض إيس را شيخ سعدى رحمة الله عليه كمان برده اند

ii.

Ě.

EJ

M

خطا است " - میر کے پیش نظر کھے تذکر ہے ہوں گے جن کو دیکھے کر أُسُ ني " بعض" كا لفظ استعمال كما هي - تحقيق سي معلوم هوا كه مير سي قبل ا دو تذكر عليه كيَّة عهد يهلا تذكرة خال آرزو دوسرا تذكرة اما مالدين خال-آخرا لذكر بقول مهر حسن محمد شاهي عهد كي شعرا كا تذكره هـ - ممكن ھے کہ اُس میں بعض قدیم شاعروں کا بھی ذکر ھو' لیکن میر حسی کا بیان عہد محمد شاھی کی تخصیص کرتا ہے - خان آرزو کے تذکرے کے متعلق ھمارے معلومات یہ ھیں کہ وہ فارسی شاعروں کا تذکرہ ھے اُردوشاعروں سے اُس میں بحث نہیں کی گئی ہے۔ اِس کا ثبوت حاکم لاھوری کے تذکرے "مردم دیده" سے بھی ملتا ہے جس میں خان آوزو کے تذکرے کے بع كثرت اقتباسات اور انتخابي اشعار لفظ به لفظ نقل هونے هيں - إن دو تذکروں کے سواکسی ایسے تیسرے تذکرے کا ابھی تک تک پتانہیں چلا جو میر کے تذ کر سے سے قبل لکھا گیا ہو - لیکن میر صاحب کے بیان سے یہ ضرور ثا بت ھے کہ بعض تذ کرے ان کی نظر سے ایسے گؤرے جن میں سعد ی دکلی کو سعدی شیر ازی فلطی سے سمجهة لیا گیا - اگر اِن تذکروں میں سود ا کا تذكره بهي هے تو الزمي طور سے يه ماننا پرتا هے كه ود نكات انشعرا كے سنه تا ليف ١١٩٥ ه سے قبل تحریر هوا تها -

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سودا نے تذکرہ لکھا ہے تو کس زمانے کے شعرا سے اُس میں بحث کی ہے - قرائن سے پتا چاتا ہے کہ قدیم دکنی شعرا سے شروع کر کے اپنے دور تک کے شاعروں کو اُس میں جگہ دی ہوگی - قدیم شعرا ہے دکن کا حال اُس کو مرزا طالب متوظن مضافات اورنگ آباد کی زبانی اور بیاض سے معلوم ہوا ہوگا - طالب ف هلی میں سودا کے هم خانه ره چکے هیں۔ اُن کی زبانی سودا نے اکثر شعر الله مدن کے حالات سنے تھے، جیسا کہ قائم نے سنہ ۱۱۹۸ ھ میں اپنے تذکرے

" مرزأ ابوطالب المتخلص به طالب.... برفاقت ایشان (سودا) براے کار جاگیر خود به دارالخلافه شاہ جہاں آباد رسیدہ - مدتے که اقامت نمود هم خانة إيشان بود - و بعض ازين احوال و اشعار (شعرا ع دكن ) كه سايق مرقوم شدة زياني مرزا أبوطالب مسطور به مرزا صاحب (سود ۱) رسیده و از ایشان علی سبیل ذکر و مذکور به فقیر معلوم گردید " -

و هلی مهی سودا کے هم خانه رہ چکے هیں۔

شعراء دکن کے حالات سنے تھے، جیسا که تا کم

میں لکھا ہے :

برا کے کار جاگیر خود به دا رالخلافه شاه

اقا مت نبود هم خانة إیشان بود - ربعضے از

دکن ) که سابق مرقوم شد لا زبانی مرزا ابو و

سالبکی بیاض کا ذکر تائم نے محقق د

طالبکی بیاض کا ذکر تائم نے محقق د

مرحوم بود در ذیل شاء او (محتقق) بر پشت بیاض

طالب کی سود ا کو مرزا ابوطالب کے ذریع

اس لیے تعجب نہیں که اُس کے تذکرے میا

زر جب سعدی جیسے قدیم شاعر کا ذکر کر کیا

اور جب سعدی جیسے قدیم شاعر کا ذکر کر کیا

ذکر کیا هوگا -
اور جب سعدی جیسے قدیم شاعر کا ذکر کر کیا

ذکر کیا ہوگا -
اور جب سعدی جیسے قدیم شاعر کا ذکر کر کیا

ذکر کیا ہوگا -
اور جب سعدی جیسے قدیم شاعر کا ذکر کر کیا

ذکر کیا ہوگا -
اور جب سعدی جیسے قدیم شاعر کا ذکر کر کیا

ذکر کیا ہوگا -
از کرے کے وجود ، اس کے سال تصلیہ

نیکرے کا بھی سراغ لگ جاے اور اصل حال

تذکرے کا بھی سراغ لگ جاے اور اصل حال

تذکرے کا بھی سراغ لگ جاے اور اصل حال طالبکی بیاض کا ذکر قائم نے محقق دکئی کے ضمن میں اس طرحکیا ھے یک شعر بنام او (محقق) ہر پشت بیاض کہنہ کہ از ملکیت ابوطالب مرحوم بود در ڈیل شاعراں دکن نوشته دید " - قائم کے اِن اقتباسات سے ظاهر هے که سود اکو سرز اابوطالب کے ذریعے دکئی شعر اکا علم هوا تها -اِس لیے تعجب نہیں کہ آس کے تذکرے میں قدیم شعرا کا بھی ذکر هو، اور جب سعدی جیسے قدیم شاعر کا ذکر کیا ھے تو دوسرے قدما کا بھی

تذکرے کے وجود اس کے سال تصنیف اور اس کے موضوعات کے متعلق یه بحث قیاسی هے - اِس ضمن میں زیادہ وسیع تحقیق در کار هـ-نی البحال همارے ذرائع معلومات اور تتحقیق کی راهیں مسدود هیں۔ ممكن هے كه آئند لا كبهى داوسرى كمنام أور ناياب كتا يوں كى طرح إس تذکرے کا بھی سراغ لگ جاے اور اصل حالات روشنی میں آجائیں -

# (د) نثر أردر —

نثر ارد و میں حسب ذیل تین چیزیس هیں -

- سبیل هدایت (۱)

یه و هی دیبا چه هے جس کا ذکر هم اوپر کر چکے هیں -

( ٢ ) نَثْرِي تُرجِيدُ مُثَنَّوِي شَعَلَةُ عَشِقَ ( مَصَلَعَةُ مِير ) -

آزاد نے دو جگہ اپنی آب حیات میں اس نثر کا ذکر کیا ہے۔ پہلا وہ مقام ہے جہاں لکھا ہے '' میر کی مثنوی شعلۂ عشق کے مضموں کو بھی مرزارنیع نے نثر میں لکھا ہے ''۔ د وسزی جگہ اِسی کے متعلق صاف طور سے لکھہ دیا ہے '' کتاب مذکور اِس وقت موجود نہیں'۔ آزاد کی اس اطلاع کے ماخذ کا همیں علم نہیں لیکن شعلۂ عشق کی شاعر انہ خوبی پر نظر کرتے ہو ہے یہ بعید از قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ سود انے اِس افسانہ کو نثر میں بکھا ہو ۔۔

#### (٣) خط ---

ایک خط نثر میں میر ساحب کے نام لکھا تھا جس کے متعلق باہو سکسینہ نے لکھا ھے کہ یہ کلیات میں موجود نہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ انھیں اس خط کا کہاں سے علم ہوا —

# (४) فارسى ديوان ---

سودا کا یک فارسی دیوان علصد م سوجود هے جوا س کے اردو کلیات کے ساتھ کئی بار چھپ چکا ہے ۔ اِس میں زیادہ تر غزلیں ھیں جو ردیف وار مرتب ھوئی ھیں ۔ لیکن ردیفہا ہے پ ' ج ' ج ' ح ' خ

جیساکه هم اوپر لکهه آےهیں سودا نے ابتداعً فارسی میں طبع آزمائی
کی تهی کی لیکن اس کو تضیع اوقات سمجهه کر ترک کر دیا تها - اسے اس
زبان میں شاعری کا دعویل نه تها اور نه اس نے کبهی اس کی مسلسل و
باضابطته مشق کی تهی و ه خود اینی اخیر عبر میں لکهتا هے: " بندهٔ
خاکسار محمد رفیع متخلص به سودا التماس نبود که اختر بزبان امور
فارسی چندان ربطے ندارد و دخل همچو منی در زبان فارسی بدان

تو کار زمیں را نکو ساختی که با آسماں نیز پرداختی و خدا عالم است ایں چند بیت ریخته از قبیل قصیده و غزل بچه سبب حسن قبول یافته است و الا نه بنده هم گلیم خود را از آب نه کشیده " — لیکن معلوم هوتا هے که آخر آخرمیں فارسی کی طرف کچهه زیاده توجه کی تهی یه سخض به پیروی سنت شعر ا - اردو کے اکثر شاعروں نے (خصوصاً سودا کے داور تک ) فارسی میں بهی طبع آزمائی کی هے لیکن اس پر دعوی نہیں کیا اور نه اس کو وجه ا متیاز و افتخار جانا - اس کا سبب دعوی نہیں کیا اور نه اس کو وجه ا متیاز و افتخار جانا - اس کا سبب طاهر هے که فارسی کا چرائے تمتیا رها تها لیکن ا بهی تک شاعروں کے دل سے طاهر هے که فارسی کا چور دور نه هوا تها —

یه قطعی طور پر معلوم نه هو سکا که سود اکا جو قارسی کلام اب تک طبع هو کر شایع هوا هے و ۱۹ بخدا تی زمانے کا هے یا آخر عمر کا-مصحفیٰ نے

لکھا ھے کہ آخری زمانے کا ھے ۔ اس نے بہت ھی نا ملائم بلکہ سخت الفاظ میں اس کا ذکر کیا ھے : --

"آخر آخر عنان شعرهم سربيد ردرا بدرد آورد ، اگرچه ايس حركت مناسب شانش نبود - غزلها ح فارسي خود نيز كه در لكهنا گفته داخل ديوان ريخته بقيد رديف ساخته رايس ايجاد اوست " \* \_\_\_

معصفی کا ید بیان غلطی سے پاک نہیں معلوم هوتا - سودا نے ابتداء قارسی میں طبع آزمائی کی تھی اور سلیمان قلی خاں ودا د سے اصلاح لیتا تھا - لیکن مصحفی نے مذکور گالا بیان سے چند سطریں قبل لکھا ھے: '' درابتدا ہے شوق شعر هندی شاگرد سلیمان وداد ہود و نیز به شاہ حاتم رجوع داشت '' - وداد فارسی کا شاعر تھا اور موسوی خاں کا متوسل تھا - بوسوی خاں کا کا متوسل تھا - بوسوی خاں کا زمانه +0+1 ه (سال پید ایش) تا (+11 ه اسل وفات) ھے + - یہ ولازمانه ھے جس میں اردو شاعری کو شمالی هند میں فروغ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک لحاظ سے وہاں اس کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا - اس کے سوا کسی تذکرہ نگار نے وداد کا ذکر بتحیثیت اردوگو نہیں کیا ھے - ایسی صورت میں وداد سے سودا کی اردو میں شاگرد ہی کو منسوب کرنا قطعاً فاط ھے - یہ بھی صحفہ نہیں کہ لکھاؤ میں غزلیں کو منسوب کرنا قطعاً فاط ھے - یہ بھی صحفہ نہیں کہ لکھاؤ میں غزلیں فارسی میں بھی طبع آزمائی کو تا رہا لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ھے فارسی میں بھی طبع آزمائی کو تا رہا لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ھے بہ پہرریء سابت شعرا - اس کی طرف خاص توجہ نہیں کی - اس کا ثبوت کہ تیام لکھاؤ سے قبل وہ فارسی میں طبع آزمائی کو تا رہا لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے کہ تیام لکھاؤ سے قبل وہ فارسی میں طبع آزمائی کوتا تھا شنیق کے اس بیان

<sup>•</sup> مقد ثريا صفحه ۳۳ - ٣٠ چينستان شدوا -

المسلم ا 

آزمائی شروع سے للے کر آخر تک کی لیکن باضابطہ نہیں بلکہ بہت ھی کم اور کبھی کبتھی - اس کے مقابلے میں وہ ارد و کو ھمیشہ تر جیے دیتا رھا - اس کے فارسی کلام پر ان حالات کو پیش نظر رکیہ کر نظر قالنی چاھیے ۔

### (و) پهليان -

سودا نے ایک سو نو پہلیاں لکھی ھیں جن میں سے اکثر تھیت ملدی زبان میں ھیں اُن میں عربی فارسی الفاظ کی مطلق آمیزش نہیں۔ بعض پہلیوں میں کہیںکہیں عربی فارسی الفاظ کی الفاظ آجاتے ھیں لیکن وہ ایسے عام ھیں کہ ھندی میں ہے جور نہیں معاوم ھوتے اور نہ پڑھنے والا ان کو محسوس کرتا ھے۔ یہ پہلیاں نہ صرف دلچسپی و تفریح کا سامان ھیں بلکہ اُن سے سودا کی طباعی کا بھی ثبوت ملتا ھے اور یہ معلوم ھوتا ھے کہ اُس کو ھندی دبان اور اُسلوب بیان پر کس درجہ قدرت حاصل تھی۔

P 315

تدرين كليا ت ــــ

تد وین کلیات کی تا ریخ کا صحیح تعین کرنا دشوار هے - سو دا کم و بیش پچاس سال تک طبع آزمائی کرتا رها اس لیے اُس کی زند گی مهل اس کے کلیات کا ایک وقت میں مدون هونا ناممکن تها - میر عمید 'گر دیزی اور قائم نے کلیات کا کوئی فکر نہیں کیا - همیں اُس کے کلیات کا جو قدیم ترین نسخه ملاهے وہ سنه ۱۱۷۳ ها لکها هوا هے - اُس کی تدوین و کتابت کا حال اُس کے ترقیبے (کاتب کی عبارت) کی تدوین و کتابت کا حال اُس کے ترقیبے (کاتب کی عبارت)

"فتیر بے حاصل بد حاصل بے ماحصل گفته گار سیم کار صادق علی میرزا معدوم الاحوال پریشان خاطر وشکسته روز گار بموجب فرمائش مهربان سرایا لطف واحسان حافظ نظارت خان سلمه الرحمن بچگانه نواب ناظر مرحوم روز افزون خان انچه که از دیوان مرزا رفیع السودا جمعے که نزه خود داشت درعین هلکامهٔ شاه درانی و مرهته کفره فجره که هر روزش روز مصیبت و هر شیس شب صعوبت بود

از کیال پریشانی که اسباب کتابت درست نه داشت از يه حواسي ضرور تأ بطريق مسودة باستعجال تمام بجهت یاد گارے بتاریخ هفتد هم شهر ربهع الثانی مطابق سنه هجری یکهزار ویکصد و هفتا دو چهار در بلدهٔ شاه جهان آباد در حويلي نواب برهان الملك مغفور انزوا اختيار كرده وقت سه پهر د ختتام تحرير نمود ... ده

نسخه بهت جلی اور خوش خط هے - کاغذ بھی نہایت دبیزاور مضبوط ہے اور ابھی دو سوبرس باقی رہ سکتا ہے - لیکن افسوس ہے که بهت فلط لكها هوا هـ - املا غير صحيح اور نا درست هـ - كاتب كي 11 ہے حواسی اور عجلت " میں مصرعوں کے وزن و بعر بھی موزوں اور درست نهیں رهے - ية نسخة مولانا خبيب الرحس خال شرواني كي عنایت سے همیں استفادہ کی غرض سے ملا تھا -- المنافق المنا یہ نسخه سوداکی وفات سے اکیس سال قبل کا هے - اس کے ترتیسے کے الفاظ" دیوان مرزا رفیع السودا" ظاهر کرتے هیں که سنة ١١٧٩ ه سے پہلے اس كا ديوان مدون هوچكا تها - سنة ١١٧٥ ه میں شفیق اورنگ آبادی نے لکھا ھے " كلياتش متضمن بوقصائد و مثنوی و ... مخسس و ترجیع بند و رباعی و مرثیه قریب دو هزار بیمت بنظر امعان رسیده " - شفیق پهلاته کره نویس هے جس نے دو هزار شعر کے کلیات کی اطلاع دی ھے لیکن معلوم هوتا ھے کہ یہ انتخاب تھا اس لیے که سنه ۱۱۷۴ھ کے مکتوبہ نسخے میں اس کے کئی گنا ابیات مرجود هیں - دوسرا تذکرہ نویس میر حسن هے جس نے سودا کے ایک شاکرد معین بدایونی کے حال میں لکھا ھے: "اکثر باشعرائے معاصرین پیچش دارد چنانچہ یک بار به شعر فقیر اعتراض ہے جانبود ھر چند فہمانید م نه فہمیا سند مرزارفیع دادم قبول نه کرد وگفت دیوان مرزامی صحیع دارم درو ایس طورنیست - فرض ھر جا که همچنیں لفظ می یا بد دیوان استاد خود راموافق طبع خود درست کند و سخی خود را سر سبز می نماید " - میر حسن کے اس بیان سے محلوم ھوتا ھے که سودا کا دیوان اس وقت تک شایع ھوچکا تھا اور اس کے نسخے عام طور سے لوگوں کے پاس موچود تھے - اس کے بعد کئی تذکر انسخے عام طور سے لوگوں کے پاس موچود تھے - اس کے بعد کئی تذکر ان نویسوں نے تد وین دیوان کا ذکر ضروری ھے جو سودا کی تد وین کے سلسلے میں حکیم اصلح الدین کا ذکر ضروری ھے جو سودا کے شاگرد تھے اور جنہوں نے اس کی زندگی میں اس کا کلیات مرتب کیا تھا جیسا که

"فقیر عزلت گزین اصلح الدین بگوش اهل نیوش می رسانگ ایس دیوان رفیع بنیان ، ، ، مرزارفیع السود اسلمه الده تعالی است" اصلح الدین کے دیباچ کا ذکر قاسم نے بھی کیا ھے: "دیباچهٔ دیوان سر آمد شعزاے فصاحت آما مرزا متعدد رفیع سودا ، ، اصلح الدین ... نوشته" سودا کے کلیات کے قلمی نسخے بکثرت ملتے ھیں جن میں سے بعض اس کی زند گی کے لکھے ھوے ھیں اور اکثر اس کی وفات کے بعد کے مختلف کتب خانوں میں اس کے متعدد نسخے موجود ھیں - ھم نے ان نسخوں کی ایک فہرست الگ درج کردی ھے جو ھماری نظر سے گزرے نسخوں کی ایک فہرست الگ درج کردی ھے جو ھماری نظر سے گزرے

معلوم هوتا ہے جو سردا کئی زندگی کا اکھا هوا ہے اور اس کی اهدیت اس وجه سے زیادہ ہے کہ یہ بطور تحصفہ لکھنو کے رزیدنت اور شاعر کے معدوج جانسن کو دیا گیا تھا ۔ یہ نسخہ انڈیا آفس میں موجود ہے اور اس کاذکر کسی قدر تنطیل سے وهاں کی فہرست مخطوطات کے نشان ۷۷ پر درج ہے ۔ یہ بہت هی خوبصورت نستعلیق خط میں لکھا هوا ہے ۔ شروع میں مرزا کی قصویر بھی ہے ایک قالین پر بیٹھا حقہ پی رها ہے ۔ پیچھے خادم ایستادہ ہے ۔ پہلے ورق کے بالائی سرے پر جو معرا ہے انگریزی میں ایک جملہ لکھا هوا ہے جہلے ورق کے بالائی سرے پر جو معرا ہے انگریزی میں ایک جملہ لکھا هوا ہے جس کا ترجمت یہ ہے ۔

" مستر رچرة جانسن ' تحفظ مصلف مرز ا سود ا " \* -

جانسی کی مدح میں سود انے ایک قصیدہ لا بھی لکھا ھے جو اس دیوان میں سب سے پہلے الگ دو صفحوں پر نقل کیا گیا ھے اس کے بعد اصل دیوان شروع ہوا ھے اس سے ظاہر ھے کہ یہ خاص طور پر مستر جانسی کی ندر کرنے کے لیے تحریر کیا گیا تھا - کا تب نے شروع میں دو جدلے لکھے ھیں جی سے معلوم ہوتا ھے کہ میر حسین نا می کسی شخص نے یہ دیوان جانسی کی ندر کیا تھا - ولا جملے یہ ھیں (1) '' دیوان میرزا بھا دیوان خیا سودا گزرا یند لا میر حسین صاحب در بلد اُ لکھٹو دا خل کتاب خانہ سرکار شد '' - ( ۲ ) '' دیوان سرکار نواب صاحب ممثا زالدوله صدخر الملک حسام جنگ مستر رچارد جانسی صاحب بہادر دام اقبالہ: '' - ان فتروں سے بظاہر انگریزی عیارت کی تکدیب ہوتی ھے اقبالہ: '' - ان فتروں سے بظاہر انگریزی عیارت کی تکدیب ہوتی ھے

<sup>&</sup>quot;Mr Richard Johnson, the gift of ye author Mirza Souda" • أصل جبلة بد هـ

1月1日

t proje and discharge in the state of the

The st East.

Ė

Ĺ

Part of the state of the state

Ι'n

1

44

10日 - 10日

1.3

انگریزی عبارت کا مدعا یہ ہے کہ سودا نے صاف اینا دیوان نذر کیا، تها اور وه جیلے رزیدنت کے کارپرداز نے جس کے توسط سے دیوان ندر کیا گیا تھا بوھا دیے ھیں یہ بھی ممكن هے كه مهر حسين هي نے نذر كيا هو - بهر حال اس ميں شبع نہیں که یه سودا کی زندگی میں خاص اهتمام سے تصریر هوا هے -ية نسخه مولانا غلام يزداني صاحب كيتوسط اور عنايت سي هديس مستعار ملا تها بهت صحیم اور مستند نسخه هـ - کتا بت کی غلطیا ل هیل لیکن بهت شاذ ۱۰ ندیا أفس میں چند اور دیران اس لھاظ سے تابل ذکر هیںکه ان سے سود ا کے کلام کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے ۔ ایک دیوا ن ۱۲۱۳ھ میں بمقام دھلی یقین کے بیدے مقبول نبی خاں نے تصریر کیا تھا جس میں دیگر اصناف سخن کے ساتھ سلام اور مرثیے بھی ھیں ۔ سبیل ھدایت کا ایک نستخة هے جو ۲+ جدوری ۱۸۱۷ کو شیخ طیب النہ کاتب نے تیلر کے لیے لکھا تها - ایک دیوان هے جو سات حصوں پر تقسیم هے - ایک اور نسخه هے جس کو حکومت مدراس کے مترجم فارسی نے کئی نسخوں سے جمع کر کے دو حصوں میں سی - پی - براؤن کے لیے مرتب کیا تھا - ایک اور قابل قدر نسخه مدراس مين مير منشي محمد عبدالقادر خال همت نے گلدستهٔ هند کے نام سےموتب کہا ھے، بوی محنت سے تصحیم کی جگه جگه تشریصی نوتس لکه، شروع میں فہرست دی اور ایک دیباچه لکها جس سے معلوم هو تا هے که یه کام ۱۸۳۳ ع میں ختم هوا اس کے علاوہ اور بھی قلسی معتبر دیوا بی موجود هیں جیسا که فہرست نسم دواوین سے واضع هوگا -سود اکا کلیات سب سے پہلے اس کی وفات کے بائیس سال بعاب

匤栆沞羄胐疾畓鷘浀鸖鄬暣胐贕ル鵣肍臅跍鑓箰麔跍黀胐麆聉麏聉鱰惃艝喖鱌堬麣聉矌堷贕夈鑟秞艧暭鑩喖齏楖艧揤鱎楖鴖夞廃珜辥玣硦砯鴔

سنه ۱۸۰۳ ع میں کلکته میں طبع هوا - یه غالباً وه نسخه هے جس کو شیر علی افسوس نے مرتب کیا تھا - چنا نچه انهوں نے آرا نص محفل کے دیبا چے میں لکھا ھے :-

" چند اوقات سرمنشهٔ شعرا مرزا رفیع السود ا کے کلیات کی صحت میں کا تی- از بسکه و لا کا تبوں کے قلم جہل سے اغاط هو گیا تھا جیسا چا هیے صحیح نه هو سکا اور نسخه بھی دوسرا که بدر تبهٔ صحیح هو بہم نه پہنچا - سبب اس کے کہیں کہیں غلط رہ گیا " \_

سنه ۱۸۱۰ ع میں فورت وایم کالیج کے منشیوں نے دیوان مرتب کرکے انتخاب چھاپا تھا۔ یہ بعد نظرانی مولوی غلام حیدر سررشته دار هندی کالیج مذکور اضافه کے ساتھه سنه ۱۸۴۷ ع میں کلکته میں چھپا۔ مومن کے شاگر د عبدالرحین 'آهی' نے کلیات کو سات دیوانوں پر تقسیم کرکے مرتب کیا تھا جو لیتھو میں چھپا اور فاهلی سے سنه ۱۸۵۳ ع میں شائع هوا۔ سنه ۱۸۲۴ ع میں آگر لا میں قصاید کا انتخاب چھپا تھا 'قصاید کا ارزایک انتخاب بھپا تھا ' قصاید کا اور ایک انتخاب بھپا تھا ' قصاید کا اور ایک انتخاب بھپا تھا ' قصاید کا اور ایک انتخاب کلیات سودا کے نام سے سنه ۱۸۹۸ ع میں ایک دیوان چھپا تھا۔ میں منتخب کلیات سودا کے نام سے سنه ۱۸۹۸ ع میں ایک دیوان چھپا تھا۔ دوسری بار سنه ۱۸۷۷ ه میں۔ اِس کے بعد سے نولکشور کے مطبع میں برابر دوسری بار سنه ۱۲۸۷ ه میں۔ اِس کے بعد سے نولکشور کے مطبع میں برابر دوسری بار سنه ۱۹۷۷ ه میں 'آسی' نے اسی مطبع کے لیے دو جلدوں جھپتا جاتا ہے۔ سنه ۱۹۹۱ ع میں 'آسی' نے اسی مطبع کے لیے دو جلدوں میںمفسون وار مرتب کیا ہے۔ سنه ۱۹۸۱ ع میںمنشی کریم الدین نے ایک اناتخاب میںمفسون وار مرتب کیا ہے۔ سنه ۱۸۵۲ عساس میں دوراب عداد الملک باگرامی نے ھندی کے نام سے ایک انتخاب مرتب کیا گیا تھا۔ نواب عداد الملک باگرامی نے هندی کے نام سے ایک انتخاب مرتب کیا گیا تھا۔ نواب عداد الملک باگرامی نے

H

ra IJ,

بهی مدراس یونیورستی کے لیے اس کاایک انتخاب چهاپا تر نے جا معمد ملیت د هایی کے لیے اس کاایک انتخاب چهاپا تر شایع کیا ہے۔ اسی سان مطلب حسین 'عالی ' نے بر شایع کیا ہے۔ اس هان مطلب حسین 'عالی ' نے بر جیوان سودا کو مرتب کر کے شایع کیا ہے۔ ان میں کہ جیوت (Capt. H. S. Jarret) اور میجر هاری کورت (purt) ذکر هیں۔ اول اللہ کر نے سات ۲۰۷۸ ع میں کا انتخاب (منتخبات مثلویات سودا) کے نا سلت ۲۰۷۱ ع میں کا انتخاب (منتخبات مثلویات سودا) کے نا سلت ۲۰۷۱ ع میں کا کر کارساں دتا سی نے بھی اپنے خطبات میں کیا ہے۔ ان کے سوا در اب تک کلیات سوداکا جو زیادہ رائج اور ماکن کر کارساں دتا سی نے بھی اپنے خطبات میں کیا ہے۔ اس کی وہ نولکشور کا ہے۔ لیکن اول تو یہ غلط ہے' در سرے کا موجود نہیں ہے جو دو سروں کا ہے اور دو سرے قلمی نسخ کیا اور بے تحقیق و تفتیش سودا سے میسوب کر جمع کیا اور بے تحقیق و تفتیش سودا سے منسوب کر مولف کلیات ہذا است می گوید کہ دیوانہا نے انفل مولف کلیات ہذا است می گوید کہ دیوانہا نے انفل رفیع المختصلی به سودا به شوق تمام و ذوق مالا کلام مولف کلیات ہذا است می گوید کہ دیوانہا نے انفل دماغ سوزی از چلد جا بہم رسا نیدہ به تر تیب دلید بھی مدراس یونیورستی کے لیے اس کا ایک انتخاب چھاپا تھا۔ 'ثاقب' کا نیوری نے جامعة مليه د هلى كے ليے سنه ١٩٢٧ ع ميں اس كا انتخاب كيا تها جو طبع هوچکا هے - اسی سال مطلب حسین 'عالی ' نے بھی انتخاب کر کے شایع کیا ھے - ان ھند وستانی سرتبوں کے علاوہ دو انگریزوں نے بھی دیوان سوداکو سرتب کر کے شایع کیا ہے - ان سیس کیپٹن ایچ - ایس جيرت (Capt. H. S. Jarret) اور ميجر هنري كورت (Major Henry Court) قابل ذکر هیں - اول الذکر نے سنة ١٨٧٥ع میں کلعته سے سودا کی مثنویوں کا انتخاب (منتخبات مثنویات سودا) کے نام سے شایع کیا تھا اور آخرالدُکر نے مثنویات کے ایک انتخاب کا ترجمہ انگریزی میں سنة ١٨٧٢ع ميں شملة سے شايع كيا - إن كے سوا در ايك اشاعتوں كا

اب تک کلیات سوداکا جو زیاده رائم اور متداول نسخه هے وة نولكشور كا هے - ليكن أول تو ية غلط هے دوسرے اس ميں الحاقي کلام کثر ت سے ھے جو دوسروں کا ھے' تیسرے اس میں بہت سا کلام ایسا . موجود نهيس هے جو سود اکا هے اور دوسر بے قلمی نسخوں ميں ملتا هے-اس نسخنے کا مرتب فالم احمد ہے جس نے کئی جاتبہ سے رطب و یا بس جمع کیا اور بے تحقیق و تفتیش سودا سے منسوب کر کے مرتب کردیا۔ چنانچة اس كى عبارت سے ية بات ثابت هے :- "بندة غلام احمد كة مولف كليات هذا است مي كويد كه ديوانها عافضل المتاخرين مرزا رفيع المتنخلص به سود ابه شوق تمام و ذوق ما لا كلام بكما ل محنت و دماغ سوزی از چند جا بهم رسانیده به ترتیب دلیدیر مرتب ساخته

یاد گار روزگار گزاشت- چون این کلیات جامع تر از دیگر دو اوین مشهور است اکثر عزیزان و صاحبان شوق به قیست صد روییه طالب نسخهٔ موصوفه بودند لیکن دوری آن آبول طبع خاکسار نیفتاد - خدا شاهد این مقال است ' \_

فلام احمل کا مرتبہ نسخہ ہر طرح فیر معتبر ھے۔ یہ حال نہ صرف اسی نسخه کا ھے بلکہ بعض قلمی نسخے بھی اس عیب سے خالی نہیں۔ ہم مختلف قلمی نسخوں اور تذکروں سے 'سود ا' کا اصلی الحاقی اور فیر مطبوعہ کلام معلوم کریں گے۔ اس کے بعد اس کے کلام کی مقدار سےبحث کریں گے۔ ہم پہلے اس حصے کو لیتے ہیں جس میں الحاقی کلام کاذکرھے۔

#### ا لعاقى كلام

الحاقى كلام كے سلسلے ميں سب سے پہلے قائم كا ذكر ضرورى ھے -ية سود اكا نامور شاكرد هے - اس كا حسب تفصيل ذيل كلام سود اكے كليات ميں داخل هوگيا هے \_

(۱) مثنری در شدت سرما - یه چهپین شعرکی مثنری هے جس کا مطلع هے: سردی اب کے برس هے اتنی شدید صبیع نعلے هے کا نیتا خورشید
یه مثنوی قائم کی هے - اس کے کئی ثبوت هیں - پہلا تو یه که
کلیات قائم کے قدیم قلمی نسخے میں یه مثنوی موجود هے - دوسرا
ثبوت یه هے که میر حسن اور قدرت الله شوق نے اپنے تذکروں میں اس
مثنوی کو قائم هی سے منسوب کیا هے اور اس کے انتخابی اشعار بهی دیے
هیں - یه دونوں تذکرے سودا کی زندگی هی میں لکھے گئے هیں -

جواس کی زندگی میں لکھے گئے هیں اور ان نسخوں میں بھی اس کا پدا نہیں جو اس کی وفات کے پس و پیش مرتب ھوے ھیں - سود ا کے مروجة كلهات ميس يه مثلوي موجود هے ليكن قائم كے كلهات كى مندرجة مثنوى سے مقابلة كيجيے تواكثر أشعار ميں جابجا الفاظ و تراكيب كا فرق هے - سردا کے کلیات میں یہ اصلاح یافتہ شکل میں پائی جاتی ھے -اس سے ظاہر هے که سودا کے پاس بغرض اصلاح یہ مثلوی آئی۔ سودا نے اصلاح تو کردی لیکن و ایس نہیں هوئی اور جب غلام احمد نے دیوان مرتب کیا تواس میں اسے بھی داخل کردیا۔ یہی حال قائم اور سودا کے دوسرے شاگردوں کے کلام کا ھے جس کی تفصیل آگنے آ ہے گی - خلط ملط ا ور الحاق و اتحال کا یہ سلسلہ سود اکے کلام کے متعلق آپ تک جاری ہے چنانچه حکیم ۱ صلم الدین کا قصید ، جو مصحفی کی هجو میں تحریر هے سید مطلب حسین عالی ہی۔ آنے لکھٹوی نے سودا سے منسوب كرديا هي اور أين انتخاب مين أبي شامل كرديا هي - حالانكم قصيد ع کے هر شعر سے معلوم هوتا هے که اُس کا لکھنے والا سود ا کا حمایتی اور شاگرد هے -(۲) قائم کی دوسری مثنوی "هجوطفل یتنگ باز" سودا کے کلیات مهی ملتی هے - جس کا مصرعه اولول هے -ایک لوندا هے یتنگ کا کھلار

یہ چھپن اشعار پر مشتمل ہے - قائم کی مصنفہ مثنوی ہونے کے وہی ثبوت ہیں جو اس سے قبل بیان ہوچکے ہیں - کلیات سودا کے قلمی نسخوں میں یہ درج نہیں - شوق نے اپنے تذکرے میں اِسے قائم ہی سے منسوب کیا ہے اور اس کے چوبیس انتخابی شعر بھی نقل کیے ہیں - اِس

میں بھی الفاظ و ترا کیب کا اختلاف ہے اور یہ بھی فالباً اصلاح کی غرض سے سود اکے پاس آئی تھی ' اصلاح پاکر دھری رھی اور بالآ خر سود ا کے کلیات میں مرتب نے داخل کر دی ۔

- (m) گیاره شعر کی ایک حکایت به طرز مثنوی هے جس کا مطلع هے: -نهایت هی واقع هوا تها خلیق ية بهي قائم كے كليات كے قلمي نسخے ميں هے أور كليات سودا كے
  - (ع) تیدیس شعر کی ایک اور حکایت هے جس کا مطلع هے :--سلف کے زمانے کا تاریخ داں یہ لکھٹا ھے احوال وارفتگاں
  - (٥) سوله شعر كي ايك تيسري حكايت هي جس كا مطلع هي :-سنا ھے کہ اک مرد آزادہ طور جز ایے نرکھتا تھا اسیاب اور
- (۱) بارہ شعر کی ایک چوتھی حکایت ہے اُس کا مطلع یہ ہے: --سنا جائے ہے اک مہوس کا حال کہ رکھتا تھا نت کیسیا کا خیال یہ سب حکایتیں قائم کی هیں - سودا کے دیوان کے قلمی نسخوں میں یہ موجود نہیں - اور کلیات قائم کے قلبی نسخے میں درج ھے - ان کی تراکیب اور الفاظ وغیرہ میں کافی اختلاف موجود ہے --

(٧) تين سو أنسته شعر كي طريل عشقيه مثنوى "حكايت مرد درويش پنجاب" سودا کے مروجة کلیات میں داخل هے - اس کا مطلع هے: -إللهي شعله زن كر أتص دل تب دل د ع بقدر خواهش دل یہ بھی کلیات قائم میں موجود ہے اور کلیات سودا کے قلمی نسخوں میں درج نہیں - اسپرنگر کے بیان کے مطابق سنہ ۱۱۹۷ ھ کے ایک مکتوبه

اسی طرح سود اکے دیگر شاگر دوں کا کلام بھی اُس کے کلھات میں داخل ہوگیا ہے۔ اِن میں ایک فتع علی شید ا ہے۔ اِس کی ایک مثنوی بوم و بقال ہے جو قدوی لا ہوری کی هجو میں لکھی گئی ہے۔ میر حسن اور قدرت الله شوق نے اُس کو فتع علی شید ا کی مصفقه بتایا ہے۔ شید امیر سوز کا متبنی تھا اور سود ا کا شاگرد ۔ چب قدوی نے اُحمد نگر عرف فرنے آباد میں سود ا سے شاعرانہ مجادلہ کیا تو شید ا نے اپنے استاد کی حمایت میں اُس کی هجو لکھی ۔ میر حسن اور شوق کے بھانات کے سوا خود مثنوی کے اشعار اِس خیال کی تائید کرتے هیں ۔

وارد احددنگر ایک هین مرد عزیز فهم مین سرتا قدم اور سرایا تمیز شعر پر هر ایک کے کرتے هیں ولا اعتراض جامی کے دیواں سے خوب جانیں هیں اپنی بیاض

سودا تلک جو سرے استاد شعر پہ ان کے بھی اب ان کے یہ ایرا ، هیں

ان اشعار سے صاف ظاهر هے كه إن كا لكهنے والا سودا كا شاكره ھے۔ مقطع میں بھی شیدا کا تخلص صاف طور سے موجود ھے - سودا کے اکثر قلمي نسخون مين يه مثلوي موجود نهين - إس كي بهي وهي شكل هـ جو دوسری الحائی نظموں کی ھے - یعنی یہ اصلاح یافتہ صورت میں كليات سودا مين داخل هـ - سودا كايك ترجيع بند كا ا تتباس پيش کیا جاتا ہے جس سے اِس کی مؤید تاثید ہوتی ہے کہ مثنوی "بوم و بقال" شید ا کی تصنیف سے ھے --

فدویا بولے هے میں هوں اوستاد میں کیا فق شاعری ایجاد آکے اشیدا ا جو هو مرا شاگرد گوش دل سے سنے مرا ارشاد سرتبت اس کے شعر کا هو ية سخس اوس کا سخن کے هو استاد رفته رفته سنا یه 'شیدا' نے کہا اس نے که خانماں برباد معنی کے گھر کو تو نے ویراں کر پھینک دی اس کی کھوں کر بنیاد بیت سعدی کی یہ مجھے ھے یاد

کس طوح سے میں ہوں ترا شاگرہ

کس نهاید به زیر سایهٔ بوم ور هما از جهان شود معدوم

لیکن عصیب بات ہے کہ اِن معتبر اور مستند شہاد توں کے باوجود مصحفی سلم ۱۲۰۹ ه میں اِس کو سودا کی تصلیف بتا تا ہے ۔ اِن قالیم معتبر شواهد اور داخلی ثبوتوں کی موجود کی میں مصصفی کا بیان کسی طرح قابل قبول نہیں ہوسکتا ۔۔۔ سودا کے ایک اور شاگرد فضل علی ' مستاز ' کی ایک مثنوی ''در توصیف چھڑی'' سودا کے کلیات میں داخل ہوگئی ہے۔ میر حسن نے اس کو مستاز سے منسوب گیا ہے اور اس کے انتخابی اشعار بھی نتل کیے میں ۔ میر حسن کا بیان ہے: '' مستاز … یک مثنوی مسمی بعدا تھی نامہ خوب گنته که سلسلفا و را به عصالے کلیم رسانیدہ و به بسیے مانند شاخ گل بروگلہا ہے فکو دوانیدہ ۔ چند ازاں بیاد است ۔ من مثنوی —

ھوتی ھے دنیا میں جو کچھہ تصنہ چیز سب سے ھے مستار کو لاتھی عزیز

سود اکے کلیا سے میں مصرعۂ ثانی اس طرح درج ھے: ـ
سب سے ھے سود اکو یہ لاتھی عزیز

یہ مثنوی بھی کلهات سودا میں اُصلاح یانتہ شکل میں ھے۔ تلبی نسخوں میں موجود نہیں ۔۔۔

بندرایی 'راقم' سوداکاشاگرد تها - اس کا ایک هجویه قصیده چوده شعر کا سوداکے قدیم مطبوعه کلیات میں داخل ہے - حالانکه راقم کا تضلص مقطع میں صاف طور سے موجود ہے: --

راقم نے هجو از بس فصے میں جو کہی ہے از جارے کا یہ تیرے اب منہ کا نور بہروے

التحاقی کلام کے سلسلے میں سودا کے مرثیوں پر نظر قالنی بھی ضروری ھے۔ اس کے مرثیوں کا دیوان ھی الگ ھے۔ اکیانوے مرثیے اس کے مطبوعہ کلیات میں ملتے ھیں جن میں اٹھارہ ایسے ھیں جو اس کے نہیں ھیں۔ اِن اٹھارہ مرثیوں میں 'مہربان' تخلص موجود ھے۔ منشی

کریم الدین کا بیان مے کہ سود ا مرثیوں میں مہربان تخلص کرتا تھا \* یہ ممکن مے کہ لفظ سود ا کو منحوس خیال کر کے اور ازراہ ادب اس
کا استعمال نے کرتا ہو لیکن بقیہ ۲۳ مرثیوں میں اس کا تخلص سود ا
ھی درج مے - اس لحاظ سے یہ توجیہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی اس کے سوا نہ تو سود انے کہیں اس کی طرف اشارہ کیا مے کہ مرثیوں
میں اس کا تخلص مہربان مے اور نہ اس کے هم عصریا بعد کے تذکرہ
نویسوں نے - ایک مرثیبے میں مہربان خان آیا ہے - ظاہر مے کہ سود ا
ایے آپ کو " خان " نہیں لکھہ سکتا تھا -

سابا احوال تم نے اے عزیزاں کہے کیا تم سے آگے مہرباں خاں مارا خیال ہے کہ یہ مرثیے بھی التحاقی ہیں اور یہ بھی اس کے شاگرد اور مسدوح نواب سہربان خاں دیوان فرخ آباد کی تصلیف سے میں ۔ مہربان خاں کا تخلص 'رند' تھا لیکن شوق کے تذکر ے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہربان بھی تخلص کرتا تھا۔ چنا نچہ شوق نے اس کے جو انتخابی اشعار نقل کینے ہیں ان میں دو جگھہ مہربان تخلص موجود ہے۔ رند کے متعلق یہ توجیہ ہوسکتی ہے کہ مرثیے کے غم انگیز مضامین نیز بے ادبی کے خیال سے ''رند'' جیسے تخلص کا استعمال کرنا مناسب نہ تھا اس لیے اس کی جگہ مہربان رکھہ دیا ۔ سودا کے کسی اور شاگرد یا شمالی ہند کے ہم عصرشاعر کا مہربان رکھہ دیا ۔ سودا کے کسی اور شاگرد یا شمالی ہند کے ہم عصرشاعر کا تخلص مہربان نہ تھا' صوف مہربان خاں ہی سودا کا شاگرد ہے جس نے مہربان بھی اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مصحفی نے لکھا ہے کہ مہربان خاں مرثیے بھی کہتا تھا ۔ اِس بنا پر یہ خلاف قیا س نہیں کہ یہ اسی مہربان خاں مرثیے بھی کہتا تھا ۔ اِس بنا پر یہ خلاف قیا س نہیں کہ یہ اسی مہربان خاں مرثیے بھی کہتا تھا ۔ اِس بنا پر یہ خلاف قیا س نہیں کہ یہ اسی مہربان خاں مرثیے بھی کہتا تھا ۔ اِس بنا پر یہ خلاف قیا س نہیں کہ یہ اسی مہربان خاں

<sup>\*</sup> التنظاب كلام سود ا مرتبة منشى كريم الدين --

کے مرثیبے هیں جو سودا سے منسوب هوگئے هیں۔ سودا نے ایک قصید ہمیں جو مہر بان خاں کی مدح میں هے لکھا هے که مہر بان خاں نے اِس قسم کی نظمیں شوق اور عقید ت سے لکھی هیں ۔

ھوکے مصروف دل و جاں سے کہیے ھیں اُن نے ۔ بس که در منتبت حیدر صفدر اشعار

اسشعو سے قیاس هوتا هے که اُسنے اهل بیت کے متعلق ضرور نظییں لکھی ھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرج آباد کا بنکش خاندان تھیع کی طرف مایل تها 'اس لحاظ سے بھی مہربان کا (جو اسی خاندان کا يرورش يا فتم تها ) مر ثير كهذا قرين صحت معلوم هو تا هـ - بعض بيا ضون میں ایسے مرثیے ملتے هیں جو "مہر بان شاکرد سودا " کی تصلیف سے بتا ہے جاتے ھیں ان میں بعض مر ثینے وھی ھیں جو سودا کے کلیا س میں موجو ن ھیں۔ ان سے بھی ھمارے خیال کی دوری تصدیق ھوتی ھے لیکن عجیب بات ہے کہ بیاضوں میں جو مرثیبے مہربان کے ملتے ہیں ان میں مہربان تخلص ھے اور سودا کے کلیا ت میں بقید تخلص سودا موجود ھیں یہ مرثیم ان اتھارہ مرثیوں کے سوا ھیں - یہ بھی الحاتی ھیں ' مرتب نے غلطی سے کلیات سودا میں شامل کو دیے ھیں ۔ اِن مرثیوں کے الحاتی ھونے کی بھی وهي صورت هي جو اوير بيان هو أي هـ - يه الحاقي مرثيه ديوان سود اك قلسی نسخوں میں موجود نہیں ھیں - یہ اٹھارہ مرثیبے سود اکے مطبوعہ د يوان مراثي مين بقيد تخلص "مهربان" موجود هين اور بعض مين سودا هي كا تشلص درج هے ليكن بياضوں سے معلوم هوتا هے كه ولا الحاقي هيں ـ مہربان خاں کے سلسلے میں ایک ضروری بات کی طرف اشارہ

کرنا مناسب معلوم هوتا هے که میر سوز مهربان خاں کے استادہ تھے۔ سودا سے بھی رائ مشورہ کرتا تھا۔ اس کے دیوان میں کئی غزلیں ایسی هیں جو سوز اور سودا دونوں کے کلیات میں ملتی هیں۔ اُن کے متعلق شرق نے لکھا ھے ''اکثر اشعار در دیوان او (مہربان خاں) یافتہ شد که آنرا میر سوز نسبت بطرف خود می کند و بعضے گویند که از مرزا رفیع است'۔ سوز اور سودا کے کلیات کے متعلد دنسخوں کا هم نے مقابلہ کیا ھے۔ بیسیوں غزلیں مشترک هیں ان کی نسبت یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ در اصل غزلیں مشترک هیں ان کی نسبت یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ در اصل کس کی هیں۔ آیا سوز کی یا سودا کی یا خود مہربان خاں کی۔ مہربان خاں کے دیوان میں بقول شوق پچاس هزار اشعار هیں۔ اِس مہربان خاں کے حود میکن تھا کہ اس کے حل کی صور ت نکل آتی۔ سودا اور سوز کے طرز واند از اور رنگ طبیعت سے بھی اُن کے مصاف کا پتا چل سکتا ھے لیکن یہ امر تیاسی ھے یقینی نہیں۔

مصحفی نے لکھا ھے کہ مہربان خاں کے دیوان میں سودا کا کا م پایا جاتا ھے جو بہت تبیح امر ھے - شوق نے اپ تذکرے میں ایسی ۱۷ غزلوں کا حوالہ دیا ھے جو دیوان رند میں موجود ھیں اور جن کی نسبت سوز کہتے تھے کہ خود اُن کی ھیں اور بعض اُن کو سودا کی پتاتے تھے - اِس مشتبہ کا م کا نمونہ نقل کرنے کے بعد شوق نے لکھا ھے '' علی ھڈا لقیاس اکثر فزلیات مربوط و مقبوط کہ داخل دیوان او (رند) است آں را بسرزا رفیع و میر سوز وغیرہ نسبت می کنند - خدا داند کہ در واقع از کیست '' اس جملے میں لفظ ''وغیرہ '' سے معلوم ہوتا ھے کہ سوز اور سودا کے علاوہ اور بھی شاعر ایسے ھیں جن کا کام دیوان رند میں موجود ھے ایسی صورت

ال ۱۱۷ ].

مین یک بحث اور بهی پذیرید به هرجا تی هے اور آن کے مصلف کا معلوم کرنا
دشوار هر جانا هے - هم نے بہت سا ایسا کلام معلوم کیا هے جو سوز اور سود ا
درنوں کے دیوانوں میں مشکری هے - یہ چونکه مقدار میں بہت ویاد به
هے اس لغے اس کا یہاں نقل کو نا یا اس کی تنصیلات پیش کونا طوالت
سے خالی نہوں - انجمین ترقی اردو کلیات سودا خاص تحقیق سے مرتب
کرا رهی ہے اس سے یہ بحث یا ایکل صاف هوجا ہے گی ....

## غير مطبوعة كلام

سود اکا بہت ساکلام ایسا ہے جو اب نک معرض طبع میں نہیں آیا اور عام دسترس سے باہر ہے - فیر مطبوعة کلام میں سب سے پہلے قصا لد پر نظر پرتی ہے - مطبوعة کلیات میں صوف چوالیس قصید ے ہیں - اِن کے علا وہ گیارہ قصید ے اور ہیں جو همیں قلمی نسخوں میں دستیا ب ہو ے ہیں - اُن کی تفصیل یہ ہے :--

( ) ایک قصید د حضرت فاطمة الوهرا کی مدح میں هے جو چهیاسی شعری هے - اس کا مطلع هے: -

مکھڑے سے ایٹے زلف کے پردے کو تو اُ تھا ابر سید میں مام درخشاں کو مت چھیا

( ٢ ) دوسرا قصیده حضرت علی کی منقبت میں هے جو چوالیس اشعار پر مشتمل هے - اس کا مطلع هے:--

لخت دل بکھرے ھیں یوں آھ سے ھنکام قلق جنبش باد سے جوں گل کے پریشاں ھوں ورق

( ٣ ) تيسرا تصيده "خلاصة الاوراد" هي جو حضرت امام زين العابدين كي مدم ميس هي إس كي ترسته شعر هيس - مطلع يه هي : ـــ

کہا میں ایک دن اس سے کہ اے ستم ایجاد جنا و جور کہاں تک کہاں تگیں بیداد

(٣) چو تها قصید لا حضرت امام حسن کی مدی میں هے اس کے بیس شعر هیں - مطلع یه هے :-

ھوا ھے دشت برنگ چین طرب مانوس ۔ نگه غزال کی جوں شاخ سبز ھے مصسوس

(b) پائچواں قصیدہ حقرت امام یا قرکی مدے میں ہے اس کے تراسی شعر هیں اور مطلع یہ ہے:—

ہزار شکر گئے وہ خزاں کے رتبے والم رسیدہ مؤدہ کہ آمدیہان فیض قدم

(۱) چهتا قصیده "صبح صادق" هے جوامام جعفر صادق کی مدے میں ھے - اس کے پینتالیس شعر ھیں اور مطلع یہ ھے: فلک بتا دے مجھے اپنے عیش وغم کی طرح
کرم کی کون طرح کونسی ستم کی طارح

(٧) ساتوان قصیده حضرت امام تقی کی مدح میں ہے اس کے اکتیس شعر هیں 'مطلع یہ ہے:-

> ھووے جو قطرہ ریز یہ چشم ترآب میں پیدا ھو پھر بجانے گھر اخکر آب میں

(۸) آتھویں قصید ہے کے سدوج بھی حضرت امام تقی ھیں اس کے بائیس شعر ھیں' مطلع یہ ھے:—

ھوا کے فیض سے ایسا ھے سبزباغ جہاں شبیع سنبلِ تر سے ھے موج ریگ رواں

(۹) نواں تصیدہ فارباز اردہ کے انگریز رزید نشا رجزہ جانسی کی مدح میں ہے۔ اس کے تیکیس شعر هیں اور مطلع یہ ہے: -
ویکھا لہ جانے اس سے رنج گلرخان پھرنگ

قلیجے کے بھی دھی کی ہے جشم زمانہ تنگ

(+1) دسواں تصیدہ ایک شیخ جی کی هجو میں ہے - اس کے بیس شعر هیں اور مطلع یہ ہے :--

> شیخ جی گول میں دستار بھی ان کا ھے گول چہپ رہا ریس سبارک کے تلے پیت کا جہول

(۱۱) کیارهوان قصهد ۱ (مصحکهٔ دهر) بریلی کے کسی شیخ کی هجو میں ہے ۔ سهنتا نہس شعر کا ہے ۔ سطلع یہ ہے ا۔۔۔

الکها هون مهن اک شهغ بریایی کی حکایت ا هر چند زیان شامه کی قاصر هے نہایت

قصائد کے علاوہ دیگر اصناف سخن میں بھی مستقل نظموں کے علاوہ اکثر اشعار اور بند ایسے ملتے ھیں جو مطبوعہ کلیات میں موجود انہیں طین اور قلدی نسخوں میں درج ھیں۔ ان کی تنصیل یہاں طوالت کا باعث ھوگی ۔ ھم نے اس کا ایک منصل اشاریہ ( اِنڈ کس ) بنایا ہے جسے انجسی ترقی ارد و کلیات سود ا کے ساتھہ شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ۔۔

المقال المساور المساو شاعرانه بید اوار کا کافی ذخیرہ ھے۔شاعر کے کلام کے مطالعے کے وقت اس کے کلام کی صحیم مقد ارکا معلوم کرنا ہوی حد تک ضروری سمجھا جاتا هے - لیکن بھونکہ سودا کے الصافی اور فیر مطبوعہ کلام کی بحث ابھی پورے طور سے طے نہیں ہوئی ہے اور ابھی ضرورت مے که اس کے اصلی کلام کا صحیمے تعین شاص تصقیق سے کیا جا یہ اس لیسے اس کے کلام کی مقدار الا صحت و تيتن كے ساته، درج كرنا مشكل هے - انجس ترقى اردو كليات سودا کو خاص تحقیق سے مرتب کرارھی ھے - اس کی اشاعت سے سودا کے کلام کی بچی حد تک صحیعے مقد ار معلوم هو جا ے گی۔ یہاں اس قدر كهم دينا كافي ه كه اس ك كليات مينتمام اصناف سخن قصيده 'غزل' وأسو خت ، مثنوى ، مرئية ، قطعة ، ترجيع بند ، تركيب بند وغيرة وغيرة موجود هیں - هر صنف میس کلام کی کافی مقدار موجود هے - اس دور کے کسی شاعر کا کلام اس قدر متنوع اور ضخیم نہیں ۔۔۔۔

## کلام کی سنه وار ترتیب

سودا کے پورے کلام کو سنہ وار مرتب کرنا دشوار ہے - سواے چلا تصائد 'چند هجویات اور چند تطعات وغیرہ کے جو کسی خاص تقریب سے لکھے گئے هیں پورا کلام ایسا ہے جس کے متعلق یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ کیوں اور کب تحریر ہوا - خصوصاً غزلوں کا مسئلہ اور بھی زیادہ مشکل ہے ہے کہ اس میں کوئی داخلی شہادت تعین زمان و مکان کی نہیں ملتی ہم نے کوشش کی ہے کہ جس تدر کلام قید زمان و مکان میں آسکے لایا جا۔ همارے تین ماخذ هیں - ایک تو خود سودا کے کلام کا ولا حصہ جو مختلف ممارے تین ماخذ هیں - ایک تو خود سودا کے کلام کا ولا حصہ جو مختلف تقریبوں سے ان بادشاہوں ' امیروں ' اور دوسرے لوگون کی مدے یا کدے میں تحریر ہوا جن کے سنین تاریخوں میں ملتے ہیں - دوسرا ماخذ تذ کرے ہیں جو سودا کی زندگی میں لکھے گئے هیں - جو کلام بطور نہونہ ان میں درج ہے اس کے متعلق یہ یقین ہے کہ ان تذکروں کی تالیف نہونہ ان میں درج ہے اس کے متعلق یہ یقین ہے کہ اس کے متعلق بھی یقین ہے مود عیں ان دواوین میں جس قدر کلام ہے اس کے متعلق بھی یقین ہے مود عیں ان دواوین میں جس قدر کلام ہے اس کے متعلق بھی یقین ہے کہ اُن کے سال کتابت سے پیشتر کا ہے ۔

0

### سنه ا۱۱۱ه سے قبل کا کلام (ببقام دهلی)

عهد محمد شاهی میں سود اکا ممدوح بسلت خان خواجه سوا تها ا محمد شاہ کی وقات سنہ ۱۱۹۱ه میں هوئی اس لحاظ سے جو قصید ہے بسلت خان کی مدح میں لکھے گئے هیں وہ یقیناً سنہ ۱۱۹۱ه سے قبل کے هیں - یہ دو قصیدے هیں جو مطبوعہ کلیات میں موجود هیں۔

#### سنه ١١٩٥ سے قبل كا كلام (بهقام دهلي)

میرتقی میر اور خواجه حمید خاں اورنگ آبادی کے تذکر ہے اسی سال کی تالیف هیں۔ ان میں جو کلام درج ہے اس کے متعلق یقین ہے که وہ سنه ۱۱۹۵ سے قبل کا ہے۔ اِن تذکروں کے منتخبه اشعار سے یه معلوم هوتا ہے که وہ غزلیں اور نظمیں جن کے یه چیدہ اشعار هیں اس سال سے قبل کہی گئی هیں۔ اِن دونوں تذکروں میں ۹۷ غزلوں کے اشعار هیں۔ اس کے سوا دور باعیاں بھی هیں اور قصیدہ تضحیک روز کار کا بھی ذکر ہے۔

#### سنم ۱۹۹۱ه سے قبل کا کلام ( بهقام د هلی )

گردیزی نے اپنا تذکرہ سنہ ۱۱۹۱ھ میں نکات الشعرا کے ایک سال
بعد لکھا ھے۔ اب تک اُس کے تذکر ہے کا سنہ تالیف سنہ ۱۱۹۵ھ سمجھا
جاتا تھا لیکن ایک قلمی نسخے میں جس کو سید عبد الولی عزلت نے
سنہ ۱۱۷۴ھ میں لکھوایا تھا اُس کا سنہ تالیف خود گردیزی کے الفاظ
میں سنہ ۱۱۹۹ھ درج ھے۔ اس میں جو کلام سودا کا درج ھے اس کی
نسبت یتین ھے کہ وہ سنہ ۱۱۹۹ھ سے قبل کا ھے۔ میر صاحب کے تذکر ہے میں

ا سند ۱۱۹۷ ه اور ۱۱۹۷ ه کے ما بین کا کلام (بیقام دهای)

## سنه ۱۱۹۷ه کا کلام ( پیقام دهلی )

是**的是那是四名的是四名的,**如此,他们也是一种,他们也是一种,他们是是一种,他们是一种,他们是一种,他们也是一种,他们是一种,他们也是一种,他们是一种,他们也是一

یہ مالمگیر ثانی کی تخت نشینی کا سال ھے۔ اِس میں سود ا نے چند قصید ہے کہے ھیں۔ بعض عماد الملک کی مدح میں ھیں جن میں اُس کے اُس زمانے میں وزارت حاصل کرنے کا ذکر ھے۔ ایک آ ف قصید خالمگیر ثانی کی مدح میں بھی ھے۔ یہ قصائد ایک ھی سال میں کہے گئے ھیں اس لیسے کہ اسی سال عالمگیر ثانی تخت نشین ھوا اور اسی سال سود ا نے دھلی کو خیریاد کہی۔۔

سنه ۱۹۸ ره سے قبل کا کلام

قائم نے اپنا تذکرہ مخزن نکات سنہ ۱۹۸ھ میں لکھا ھے۔ أس میں جو كچهة كلام درج هے وہ يقيناً إس سنة سے قبل كا هے۔ إس میں بعض

غزلیں وغیرہ اس سے قبل کے تذکروں میں آگئی ھیں۔ لیکن غیر مشعرک کلام بھی کافی ھے۔ اور بعض نظموں وغیرہ کے نام بھی اِس میں ملتے ھیں یہ کلام غالباً تیام دھلی کے زمانے کا ھے اِس لیے کہ قائم نے لکھا ھے کہ مرزا ابھی ابھی فرح آبات گئے ھیں ۔۔

### سله ۱۱۷۴ه سے قبل کا کلام

حبیب گنج والانسخه جس کا ذکر هم نے تدوین کلیات کے تحص فررج کیا ہے ۱۷۴ ه میں تحریر هوا - اِس میں وہ کلام درج ہے جو کا تب کے پاس جمع تھا - اِس میں فزلیں 'قصید ہے 'مثنویاں 'مسد سی مخمس وفیرہ هیں - اِس میں وہ کلام بھی پایا جاتا ہے جو اِس سے قبل کے تذکروں میں درج ہے لیکن ان تذکروں میں کچھہ کلام ایسا بھی موجود ہے جو اِس میں درج نہیں - اِس سے معلوم هوتا ہے که اِس میں وہ پوراکلام درج نہیں جو اِس وقت سودا نے کہا تھا - اِس دیوان میں جو کلام درج ہے۔ اُس کے متعاق بھی قیاس ہے که وہ سود ایک قیام داہلی کی درج ہے۔ اُس لیے که کا تب کر جو کلام دهلی میں مل سکا اُس نے اِس میں جمع کردیا - اِس دیوان کے ترقیعے کو دیکھتے سے جسے هم نے تدوین میں جمع کردیا - اِس دیوان کے ترقیعے کو دیکھتے سے جسے هم نے تدوین میں جمع کردیا - اِس دیوان کے ترقیعے کو دیکھتے سے جسے هم نے تدوین کلیا ت کے تحت نقل کیا ہے اُس خیال کی مزید تا اُبید هو گی ---

#### سنم ١١٧٥ه سے قبل كا كلام

شنیق اورنگ آبادی نے اپنا تذکرہ سنہ ۱۱۷۵ھ میں لکھا ھے۔ اس نے اپنے تذکرے کی بنیاد صرف میر اور گردیزی کے تذکروں پر رکھی ھے

لیکن داتی معلومات کی بنا پر چند اضافے بہی کیے هیں ۔ اُس کی نظر
سے سو داکا کلیات گزر چکا تھا ۔ جیسا کہ هم نے تد وین کلیات کے تحت اُس
کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ اُس نے میرا ور گردیزی کے انتخابی اشعار کے
علاوہ کچھ اور بھی کلام بطور نمونہ درج کیا ہے ۔ اور چند نظموں کے نام
بھی بتا ہے هیں ' ان میں ایک آدہ نظم ( مثلاً مخسس در هجو شیخ علی
حزیں ) ایسی ہے جو آب تک دستیاب نہیں هوئی۔یہ فیرمشترک اور زاید
کلام بھی تیام دهلی کے زمانے کا معلوم هوتا ہے ۔

اسی سال (۱۱۷۵) فتوت اورنگ آبادی نے اپنا تذکرہ ریاض حسینی لکھا ھے۔ اس میں بھی تیام دھلی کے زمانے کا کلام معلوم ھوتا ھے اس لیے کہ اس نے عزلت کے ذخیر ا کتب سے استفادہ کیا ھے جو کچھ عرصے قبل شمالی ھند سے دکن آنے تھے۔

سنه ۱۱۹۷ ه تا سنه ۱۱۸۵ ه کا کلام (بهقام فرخ آباده)
یه وه زمانه هے جس میں سودا فرخ آباد میں تھا - مهربان خان
رند آور احمد خان بنکش کی تعریف میں جو قصائد اور دو سری نظمین
وغیره هیں وه سب اِسی زمانے کی هیں - بعض لوگوں کی هجویات بهی
یہاں لکھی گئی هیں - اس کا پتا خود ان نظموں سے ملتا هے -

V06V

سنه ۱۱۸۵ ه تا سنه ۱۱۸۸ ه کا کلام (بهقام فیض آباد) شجاع الدوله کے زمانے میں سودا کا قیام یہاں تھا - اِن کی مدح میں جو قصیدے اور قطعے وغیرہ هیں رہ سب اسی زمانے کے هیں - ان کے سوا چند هجویات وغیرہ بھی هیںجو وهاں کے هم عصر شعرا وغیرہ کے حق میں کہی گئی هیں۔ اِن هجویات میں اس مقام اور زمائے کی شہادت مل جاتم ہے۔

00

#### سنه ۱۱۸۸ ه سے قبل کا کلام

إس سنه مهن قاو تذكرے لكهے كيّے هيئى - أيك تو تدرت الله شوق كا طمقات الشعراً ووسرا مهر حسن كا تذكرة شعرائ هلدي - إن دو نور تذكرون کے سلین تالیف زیادہ صاف اور یقیلی نہیں - شرق نے پہلی مرتبہ سلہ ١١٨٨ ه مهن اينا تذكره لكها - يهر سنة ١٢٠٩ه مين أسمين معند بع أضافت كيا -لهكن سنة ١١٨٨ه ميں جنشا عرب كا حالكها هترميم كے بعد أن كے كلام كے دونوں میں بہت کم تبدیلی کی ھے - همارے پیش نظر سله ۱۱۸۸ ھ اور سات متحققین کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مولانا شرو آنی نے سلتہ ۱۱۸۸ھ او ر سلتہ ۱۱۹۲ھ کے مابین اُس کے تالیف کا سنہ بتایا ہے اور بعضوں نے سنہ ۱۱۹۳ ھ - همارا خیال ہے کہ میر حسن نے سنہ ۱۱۸۸ م سے قبل شروع کیا ۱ ور سنہ ۱۱۹۲ ه كي بعد تك لكهتا رها - جنا نجة سود اكي نسبت لكها هي " الصال در سرار نواب شجاع الدولة بها در يوسيلة شاعرى سرفراز است"- شجاع الدوله كا انتقال سنه ۱۱۸۸ ممی هوا ظاهر هے که اس سے قبل فیض آباد میں یہ تذكرة لكهنا شروع كردياتها أورسنة ١١٩٢ه كے بعد تك لكهنا رها -چنانچه شاه قصیم کے متعلق لکھا ھے ۔ " در سال یک ھزار ویک صد و نود و د و بر حست حق پیوست " - بهر حال ان د و نوں تذکر و ن میں جو کلام

ال ۱۹۳۸ ]

موجود هے را سلم ۱۸۸۱ هیے قبل کا هے۔ اس لهے که در نوں تلا کروں میں سودا کے حالات اِسی سلم میں قبل کا هے۔ اس لهے که در نوں تلا کروں میں سام میں قبل بلد هوے هیں ۔

اسده ۱۱۸۸ ه تا ۱۹۸۸ همیں مسلم نشین هوے۔ اُن کے زمانے میں اسده الله الله والم اور اُن کے زمانے میں سودا سلم والم الله والم اور اُن کے زمانے میں رضا خان سرقر از الد ولم اور اُن کے زمانے میں الله والم اور اُن کے نائب حسن رضا خان سرقر از الد ولم اور اُن کے درباری الکریز رزید نت جانس هیں ۔ اِن کی مدح میں سودا کے کئی قصید ہے هیں ۔ اِن کے سام ایکبلو کا صاف طور سے قبوت ملتا اور نظمین وغیرہ بھی هیں جن سے قیام انکبلو کا صاف طور سے قبوت ملتا ہے ۔

کی هیں ۔ اس بتحث کے چیوٹ کی کا مدعا محتض یہ تیا کہ اگر کوئی سودا کی کہ هیں ۔ اس بتحث کے چیوٹ کی مدعا محتض یہ تیا کہ اگر کوئی سودا کی کہ کہ اُس نظر سے دیکھا چاہے تو اُسے ضروری اشارے مل سکیں کی روشنی میں بخوبی وہاسانی هو سکتا ہے ۔ سندوار ترتیب کا یورا اور شام کے اُس نے میں بخوبی وہاسانی هو سکتا ہے جو انجین ترتی ارد و کے کی صحیح التوام هم نے اُس نے دیاں میں کیا ہے جو انجین ترتی ارد و کے کی صحیح التوام هم نے اُس نے اس سے اس بیت کی کی دوشنی پورے گی ۔

## (الف) أردو كلام

# غزايات

غزل شاعرانه مشق کی پہلی سیرھی ھے - ھمارے شاعروں کا یہی میدان ابتدائی جولانکاہ تھی - شاعری کا آغاز اسی سے ھوتا تھا - درسری اصلاف سخس میں نہ تو ابتدائ طبع آزمائی کی جاتی تھی اور نہ کہلت مشقی اور مزاولت کے بعد بھی ان کی طرف زیاد ہ توجہ کی جاتی تھی۔ دور جدید کی شاعرانہ پیداوار سے درگزر کیجیے تو ھماری شاعری کا تمام تر سر مایتہ فزل ھی تھا - یہ بہت اھم صلف ھے - یہ وہ میدان ھے جس میں شاعری نے اپنی طبع کی جو لانیوں کو ختم کردیا ھے -

سودا کی شاعری کی ابتدا بھی عام رواج کے مطابق فول ھی سے ھوی ۔ اس نے ریختے میں مشور اُ سخن حاتم سے کیا جس کی شاعرانہ پونجی۔ میں سوا ہے فول کے تقریباً کچھہ نہیں ۔ ایسی حالت میں ظاهر هے کہ شاگرد کو فول میں طبع آزمائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا ۔ اس دور کے شاعروں کا اشہب طبع فول کے میدان سے بہت کم آگے بوھتا تھا ۔ جو تھا غول پر ریجھا ہوا تھا ۔ دوسرے اصلاف پر بہت کم نظر دالتا تھا ۔

سودا نے پئی غزلیں ابتداء مشاعروں میں سنانی شروع کیں چنانچہ اس کے کلام میں مرزابیدل کے عرس کے سالانہ مشاعرہ کا ڈکر ملتا ہے جس سے اس شیال کی تائید ہوتی ہے ۔

مولوی ندر ت کی هجو میں دو جگهه لکها هے :-

عرس سیں جا میرزا بیدل کے تنیں باشد وسی شعرنا موزوں و پوچ اس رات کو پوھا تھا جد

کہتے تھے سن سن کے تیر نے حق میں سب یوں نیک وبد حوں کلاغ اسشب که مغز سامعاں را میخورد

ایں لعیں درہزم طرح شور و غوفا ریشته

ایسی غزل عرس میں تم سے جب انصرام هو بعصر میں جس کی هر طرح شبه خاص و عام هو

تقطیع اس کی جس کئے صبح سے تابشا م ھو اس کی طرف سے آخرش تم کو یہی پیام ھو گھرتے کو دو نہ دولکام منه کو تنک لگام دو

سودا أن سراختوں میں بھی شریک ھوتا تھا اور اپنا کلام سناتا تھا جن کا ذکر ھم تمہیدی حصے میں کرچکے ھیں۔ خان آرزو کے سراختے میں شرکت کا حال ھم قد سی کے شعر کے ترجمے کے سلسلے میں کرچکے ھیں۔ اس کے سوا درد 'میر اور دوسرے لوگوں کے سراختوں میں ولا شریک ھوتا تھا اور طرحی غزلیں پڑھتا تھا۔ خان آرزو کے سراختے میں سودا اپنی ابتدائی مشق کے زمانے میں شرکت کرتا تھا۔ بتیہ سراختوں میں اس کی شاعرانہ مشق کی پختگی

سوداکے ذخیرہ غزل پر نظر دالی جائے تو ولا کیا بلحاظ مضامین و موضوعات اور کھا بلحاظ زبان واسلوب بیان خاص اھیہت رکھتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کی غزل بھی انھیں مروجہ رسمی مضامین و لوا زمات کی حامل ہے جو فارسی غزل کی تقلید سے ارد و میں رس بس کئے تھے - ان عام فارسی اثرات کے علاوہ سرد الے بعض اساتذہ فارسی کے رنگ کو خاص طور سے اختیار کرنا چاھا - غزل کا بیشتر حصہ ایسا ہے جس میں محض مروجہ رسمی مضامین ھیں اور جس کوشاعر کی زندگی کا داخلی پہاو نہیں کہا جا سکتا مگر ایک حصہ بے شبہ ایسا بھی ہے جو اس کے ذاتی تجربات و مشاھد اس کی اطلاع دیتا ہے اور عام رسمی جکر بند وں کے باو جود شاعر کی جدت وجودت اور اس کے هنر و کمال کا پتا دیتا ہے - اس لصاط سے سود اکی غزل کے اہم اور خاص مہاحث حسب ذیل ہوسکتے ھیں : -

- (۱) عام رسسی موضوعات و مضامین --
- (۲) . ذاتی مشاهدات و واردات --
  - ( ٣ ) أساتذ 8 قارسى كا اثر -

هم ان مباحث کے التزام سے سودا کی غزلگوئی پر کسی قدر تفصیلی نظر دالیں گے - غزل کا اصل مرضوع حسن و عشق هے - سود اکی غزلوں میں حسن و جمال کی کیفیات اور عشق و متحبت کی واردات پائی جاتی هیں - اس نے اس موضوع پر کامیابی کے ساتھ طبع آزمائی کی هے - اس موضوع کے مشہور اجزا کو لے کر هم پہلے غزلوں پر بحث کریں گے - عشق و محبت کا باعث حسن و جمال هے - سودا کی غزلوں میں یہ حسن کہیں کہیں کہیں اس بے زوال حسن کا نشان دیتا هے جس کو شاعر کی نہایت تیز جمالی نظر دیکھہ سکتی هے لیکن اکثر جگھہ حسن سے شاعر کی مراد

انسانی قده و قامت اور خطوخال کی موزونیت هے - خطوزلف الب و دند ان اور خبرہ و عارض قد و قامت الن بان وغیرہ وغیرہ کی تعریف هے - حسن کے یہ لوازمات تشبیہ واستعارہ کا کام هر وقت نہیں دے سکتے اور پہر ایسی حالمت میں جب کہ شاعر خود هی اس حسن کو زوال پذیر اور فائی کہتا هے - ظاهر هے که حسن کی یہ تحدید حقیقی حسن کی وسعت کے مقابلے میں کس قدر حقیر هے - حسن لازوال پر مجاز کی یہ نقاب نہایت مقابلے میں کس قدر حقیر هے - حسن لازوال پر مجاز کی یہ نقاب نہایت بے جو ر معلوم هوتی هے - دل نہیں مانتا کہ مجاز کے پردے میں حقیقت روپوهی هے - کہیں کہیں شاعر کی جمالی نظر نے حسن کی وہ جھلکیاں دیکھی هیں جو کسی قدر لازوال اور حقیقی معلوم هوتی هیں لیکن دل دیکھی هیں جو کسی قدر لازوال اور حقیقی معلوم هوتی هیں لیکن دل دیکھی هیں جو کسی قدر الازوال اور حقیقی معلوم هوتی هیں لیکن دل رسمی هے - ایسے چند سقامات هیں : -

جو تجهے دیکھے کہے حور و ملک شبس و تسر حسن تھرا دور تر ادراک سے کیا کیا ہوا

کہوں کیو نکر بت رعنا میرا حورو بشر تھیرا کہ جس کے نور کے سائے سے یہ شمس وقمر تھیرا

ھر سنگ میں شرار ھے تیرے ظہور کا موسی نہیں که سیر کروں کوہ طور کا

کفر کی میرے تجلی ہے نظیر شمع طور پوجوں ھوں جس بت کو میں اک نور ہے اللہ کا

غیر کے پاس یہ اپنا ھی گماں ھے کہ نہیں جاء ہگر یار مرا ورند کہاں ھے کہ نہیں

مهر هر درے میں مجکو هی نظر آتا هے تم بهی تک دیکھو تو صاحب نظران هے که نههی

ھر ایک شے میں سمجھہ تو ظہور کس کا ھے۔ شرر میں روشنی شعلے میں نور کس کا ھے

پرد نے کو تعین کے در دل سے اتھا دے
کھلتا ہے ابھی پل میں طلسمات جہاں کا
تک دیکھہ صفم خانات عشق آن کے اے شیخ
جوں شمع حرم رنگ جھمکتا ہے بتاں کا

کس رنگ میں دیکھا نہ ترے رنگ کا جلوہ سب رنگ میں ھے تو یہ ترا سب سے بری رنگ

کہاں وہ نور کا شیس و قبر میں ھے شعلہ جو حسن یار کا اینی نظر میں ھے شعلہ

لیکن واضع رہے کہ یہ رنگ سودا کا نہیں ۔ اس کا معشوق انسان ہے جس کا حسن بھی انسانی ہے ۔ معشوق بھی وہ جس کی تصویر فارسی کی فیر صوفیانہ شاعری مہں نظر آتی ہے ۔ اُس کے خصائص ولوا زم وہی میں جو فارسی فزل کے معشوق کے هیں ۔ سودا کے معشوق کو اسی نظر سے دیکھنا چاھیے۔ جس کو معشوق حقیقی اور حسن بے زوال کے جلوے دیکھنے

هیں وہ خواجہ دارد کے دیوان میں دیکھے - سودا کی نظر میں یہ جلوے
بہت کم بلکہ نہیں هیں - اس نے آپ معشوق کی جو شبیہ کھیلچی ہے اور
اس کے جو خطوفال بخائے هیں' اس کا ذکر ذیل کی سطروں میں کیا جاتا ہے:معشوق کے حسن و جمال کی تعریف میں بے شمار شعر هیں کہیں
اسے محض سادہ الفاظ میں بے مثال ویے نظیر بخایا ہے - یہ بالکل سید ہے
سادھے الفاظ هیں جن میں کوئی خاص ندرت خیال وغیرہ کی نہیں —
کرتا هوں سیر جب سے باغ جہاں بنا یا
کیا جائے کل خدا نے تجہہ سا کہاں بنا یا

نازک اندامنی کروں کیا اس کی اے سودا بھاں شمع ساں جس کے بدن پر ھوپسینے کا خراھی

حسن یار کا دوسری حسین اشیا سے مبتا بلت کیا ھے اور دونوں میں فرق دکیا کر سراھا ھے :۔۔

چہرہ ترا سا کب ھے سلطان خارری کا چیرہ ھزار باند ھے سر پر جروہ زری کا جہرہ ترا سا کب ھے سر دیکھتا ھوں میں فندی یہ یار کے وہ لطف کب رکھے ھے گل ارغواں غلط

دیکھے جو ایک آن ترا سرو خوش خرام قمری نه دیکھے پهر کبھی شمشان کی طرف

و المسلم المحموم أس ولف كى تشبية لا ينا مشك س

یں ہے۔ تیر ہے آگے اسے خورشید کا منہ خوش نہیں آتا ہے۔ چمن سے ورنہ کیوں جاتی رھی وقت سحر شبنم

کرتے هو هردم جو وصف چشدهٔ آب حیات آب هے جو خنجر قاتل میں سمجھو تو کہوں

لب ولهجه تراسا هے کہیں خوبان عالم میں فلط هے یه زیانوں پر که سب مصری کی هیں تالیاں

تبسم یوں نمایاں ہے مسی آلودہ دنداں ہے۔ نہ ہوابر سیم میں اس طرح بجلی کی اچپلیاں

گہے بولیں عقبی اور گھ نگین لعل تھیرا ویں یہ ناشا عر ترے ھونتوں کو کیا کیا نام دھرتے ھیں

معشر ق کے مختلف اعضا 'حرکات اور سکنات کی تعریف کی ھے اور اُن کو بھی کہیں تو محض سادہ الفاظ میں حسین و جمیل اشیا کے مقابلے میں اور کہیں تشبیته و استعارہ کے پردے میں بیان کیا ھے اور اُن کے اثر اُت و کیفیات کا اظہار کیا ھے :۔۔

هو جس کی چشم گرد کس سے یہ بے هو شی د و عالم کی بھا در یکھو تو پھر وہ ساتی علقام کیا هوگا

چمن ہے کس کے گرفتار ولف رکا کلکا کہ اس تدر ہے پریشان هال سنبلکا

حاقے میں اُس کی زلف کے عارض په کر نظر کچه شب میں ره گیا ہے گرہ کها کے نور صبح

خطسیجههای ۵ل نه اس عارض کےملک حسن میں اُتریٰ هے یه فوج بہر غارت کلزار عشق

جنبھی ابر و نے مارا لشکر صبر و قرار هروے هے نیصل که جب پہنچے هے با شمشیر جنگ

سیر کرتا ہے خیال اُس کی نکه کا جیدھر نظر آتے ھیں اُدھر گئیج شہیداں محجهم کو

اً س زلف کو جب دیکھا میں ھا تھے میں سود اکے پیھرے ھوے ھا تھی کی زنجیر نظر آئی سے

بلبل چس میں تیغ نگہ کس کی چل گئی ۔ جس کل کو دیکھٹا ہوں سو زخموں سے چور ہے

حسن یار کے اثرات اور کرشموں کا ذکر کیا ھے اور موثر انداز میں د کہایا ھے کہ حسن کے اثرات مختلف چیزوں پر کیا پرتے ھیں ۔۔

باغ میں جس دم خرام اُس سروقامت نے کیا نعراً حق سرا ً قمری نے بھر کر جی دیا

تصویر هو کے آپ هی حیر ان ولا ولا ولا اللہ اللہ کو پهیرجوبہزاد کی طرف

نگا لا بھر بھر کے تو جو دیکھے ھے لا سکے گا یہ تا ب گلشن منجھے ھے د ھرکا کہ بہ نہ جا وے چمن سے ھو کرشراب گلشن

جن کے داس تھے نمازی سو تربے کوچے میں اُن کے خوقوں کے گریبان پھتے جاتے ھیں

تجهه د هان و کمرسے هے جنهيں عشق ۱ ب انهوں کا کہيں نه تهور نه تها نو س

یہ کس کے اب صف مر گاں نے دال کودی ھے شکست کہ اشک پھرتے ھیں لوقے بہیر سی دال میں 循

چسی میں کس کے صبارخ سے اُتھہ گیا ھے نقاب کہ گل مجھے نظر آتے ھیں آنٹاب زدہ

مگر وہ دید کو آیا تھا باغ میں گل کے کہ بو کچھ اور میں پائی دماغ میں گل کے

نرگس کو آنکھہ مار کے بیمار کرچلے پهرتے هو باغ سے تو پکارے هے عند ليب صبح بہار گل په شب تار کر چلے آے جو بزم میں تو اُتھا چہرے سے نقاب پر وانے ھی کو شمع سے بیزار کر چلے

فلنچے سے مسکوا کے اُسے زار کر چلے

مستی سے اس نکا اکی لے محتسب خبر دانیا تمام بوم خرابات هو گئی

شاعر نے حسن کے لوازما س میں زیور ۱ س وغیرہ کو بھی شامل کر دیا ھے - اِس سے صاف طور سے حسن انسانی کی تخصیص و تحدید هوتی ھے ـــ نظر کر و وہ بنا گوش گوشواروں میں کہ بصر حسن کے هر اک گہر میں ہے شعلہ

مکهة پر ية گوشوارة موتى كا جلوة گر هے جيسے قران باهم هو ماة و مشترى كا

شاعرنے جگه جگه حسن کو زوال پذیر اور یا ۵ رهوا بتایا هے -سبزة خط كا اكنا زوال حسن كا اعلان اور شكست جمال كي صدا هي --دیکهانے هی خط چلایوں شاه حسن جس طرح معذ ور هو عامل پهر ا

فوروز کی بہار پم اتنا نه کر غرور پیارے یه باغ حسی کا گلزار کب تلک

سہما نہیں خط آنے سے اب کوئی ستم یار سود ا مگر اب ایک سهور یانه سهور میس مندا کر خط تم اینے حتی میں کیوں کا نتنے هی بوتے هو نه هوں گے اب یه عارض گل عبث سبزہ بهی کهوتے هو

ھر لحظة اب به نشو و نما خط يار هے گلزار كى خرابى كے دار ہے بہار هے

حسن کا جونقشه سود انے اپنی غزل میں کھینچا ہے اس کو هم نے فکھا دیا ہے۔ اب هم حسن و عشق کے معاملات کو روشتی میں لانا چا هتے هیں - حسن معشوق کا جب عاشق گھا دُل هو جاتا ہے تو و \* رهب حسن سے قرتے قرتے اپنا درد دل معشوق سے ظاهر کرتا ہے - معشوق اس اظہار محبت کو عاشق کے خبط پر محسول کرتا ہے اور اُس کا بے اختیار مختصکم اُراتا ہے : -

قرتے قرتے جو کہا میں کہ تیراعاشتی ہوں قہقہہ مار لگا کہنے وہ طناز درست به هزار کوشش و جانفشانی عاشق کے محبت جتائے اور اظہار عشق کرنے کا معشوق پر کچهه اثر بهی هوا اور اُس نے مہر و محبت کا وعده بهی کر لیا تو عاشق کی بے تا با نه پر ستش اُس کا دساغ بگار دیتی ہے اور جب اُس کو این اصلی حسن و جمال کا علم هو تا ہے اور هر طرف چاهئے والے نظر آتے هیں تو غرور کے نشے میں چور هو جاتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا - غرور حسن پر اس قدر بهول جاتا ہے که اچھے اور برے میں تمین نہیں کر سکتا - سچے عاشق اور جهوتے مدعی میں حقیقی طالب اور هو س پر ست میں امتیاز نہیں کر سکتا - اِس قدر بر خود غلط هو جاتا ہے که طالب صادق کو تھکرا تا ہے اور هوا پر ستوں کے مکر و فلط هو جاتا ہے که طالب صادق کو تھکرا تا ہے اور هوا پر ستوں کے مکر و فریب کا شکار هو جاتا ہے که طالب سادق کو تھکرا تا ہے اور هوا پر ستوں کے بعد فریب کا شکار هو جاتا ہے ۔ بوالہ وسوں کے چنگل میں گرفتار هو نے کے بعد

سجے عاشق کو تاللے لگتا ہے' طرح طرح کے وعدے کرتا ہے لیکن ایک بھی وفا نہیں کر تا۔ رقیبوں کے بہکانے سے طرح طرح کی تکلیفیس دیٹا ہے اور وفته رفته أس كا مطمع نظر هي اينه ارساني اور ظلم ستاني هو جاتا هي -ستم کی ندی ندی شملیں ایجاد کرتا ہے اسی لیے اُسے ستم ایجاد کہا جاتا ہے ۔ کبھی سخت سے سخت گالیاں دیتا ہے اور غیروں کے سامنے حقارت آمیز برتاؤ کرتا هے - عاشق گالیاں کہانے کا عاد ہے اور ظلم و سلام سہلے كا خوكر هو جاتا هي اور أس مين أس سزة آني لكتا هي تو ستم پيشه معشوق أسے اِس لذت عم سے بھی محصروم كرديتا ھے - ملنا جلنا ترك كر ديتا ھے -ا فیار کے ساتھت علائیہ پہر تا رھٹا ھے اور سچے عاشق سے اغماض وتغافل كابرتاؤ كرتا هي - عاشق مجبوراً نامة و پيام كا زاسته اختيار كرتا هي لیکن اس میں بھی أسے ناکامی نصیب هوتی هے - شروع میں تو ولا خاموش ہور ہتا ہے لیکن جب بے قرار عاشق کے نامہ ھانے شوق کا تار بندہ جاتا هے تو اُن کو غم و غصه میں چاک کر دیتا هے اور قاصد کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ھے ' اُسے مارتا پیتما ھے اور آخر میں تنگ آکر اُس کی جاری تک لے لیتا ہے - ماشق کی وحشت بوھتی جاتی ہے ' وہ تنہائی میں دردوالم کے مؤے لینے لگتا ہے 'جوش عشق اور وفور شوق سے جنوں کا شکار

· 阿丁爾子爾子爾子爾多爾· 阿克德尔 以为,以为阿里德的一种,阿里德的一种人的一种人的一种人的一种人的一种人的一种人的一种人的一种人的人的一种人的人的一种人的人的

احباب سمجهاتے مناتے هیں، ناصع بند و نصائع کا دفتر کھول دیتا هے ، لیکن یه سب بے سود ثابت هوتا هے - دیوانه ایسا دیوانه نہیں هوتا که ناصع کی باتوں میں آجائے - ولا جوش عشق میں مذهب کے قید وبند تور دیتا هے اور اسلام سے منحرن اور صنم پرستی سے آشنا هو جاتا هے --

بہر حال اگر غزلوں کے دیوان کا مطالعہ کیا جائے تو همیں اس میں ایک پوری حزنیة داستان ملے کی جس کے اشخاص (کیرکتر) بقول مولانا حالی یہ هیں :- "ایک بے وفا ' بے مروت ' بے مہر' بے رحم' ظالم' قاتل' صیاد' جلاد' هرجائی' اینے سے نفرت کرنے والا ' اوروں سے ملنے والا ' سچی محبت پر یقین نه لانے والا ' اهل هوس کو عاشق صادق جانئے والا ' بد گمان' ید خوا بد چلی غرض که ایک حسن و جمال یا نا زوادا اور دیگر حرکات مہر انگیز کے سوا اور تمام ایسی براثیوں کے ساتھہ صوصوف جو ایک أنسان دوسرے انسان کے ساتھہ کرسکٹا ھے " - دوسرایعنی عاشق: -" فم زده مصيبت زده فلك زده ضعيف بيمار بد بخت أواره " بدنام ، مرد ود خلائق ، بدنامي كا خواها ن حسن قبول سے نقور ، خوشي اور عافیت سے کنارہ کرنے والا ؛ میخوار ، بد مست ، مدهوش ، خود فراسوهی ، وفان ۱ ر ، جفاکش - کهیس آزان طبع اور کهیس گرفتاری کا آ ر زو مند ٬ کهیس صابر ۱ و ر کهیس بیقر ۱ ر٬ کهیس ۵ یوانه ۱ و ر کهیس هوشیا ر کہیں غیور اور کہیں چکذا گھڑا ' رشک کا پتلا ' رقیبوں کا دشمن ' سار ہے جہاں سے بد گماں 'آسمان کا شاکی 'زمین سے نالاں 'زمانے کے هاتهة سے تنگ ' غرض کہ ایک عشق اور وفاد اری کے سوا اُن تمام صفات سے متصف

جو عموماً انسان کے لیے قابلِ انسوس خیال کی جاتی ھیں " - عاشق کے مشاغل یہ ھیں :-

"آسمان ۱ روزمانه یا نصیب ۱ ورستار نے کی شکایت کونا 'یا زاهد و واعظ و صوفی کو لتا زنا اور با ۵ لاکش و با ۵ لا فررش اور ساتی و خما رکی تعریف کرنی ۱ ور اُن سے حسن عقیدت ظاهر کرنا ' ایمان و اسلام و زهد و طاعت سے نفرت ۱ ور کفر و بے ۵ یئی ' گنالا و معصیت سے رغبت ظاهر کرنی ' کبهی کبهی مال و جالا و منصب ۵ نیوی کو حقیر تهیرانا اور فقر و عشق و آزا ۵ کی و غیرلا کو علم ' عقل و سلطنت وغیرلا پر ترجیح ۵ یئی " ۔۔

موالنا حالی نے همارے دافتر غزل سے حسن وعشق کے مضامین کی روح ان چند لفظوں میں کھینچ کر رکھۃ دای ھے - یہ تمام مضامین مرشاعر کے دیوان میں ملیں گے ۔ سودا کی غزل میں حسن وعشق کا جو موضوع ھے اُس کا انتصار بس ان هی مضامین پرھے - یہ تمام رسمی مضامین هیں جن میں سودا نے کوئی خاص و سعت اور تنوع پیدا نہیں کیا اور نہ یہ ممکن تھا - یہ ، مب فارسی کا اثر تھا جس کے مقلدوں کے دل ور نہ یہ ممکن تھا - یہ ، مب فارسی کا اثر تھا جس کے مشدوں کے اُن کے جواز وعدم جواز کے اصولی میصت کو چھور کر همیں یہ دیکھنا ھے اُن کے جواز وعدم جواز کے اصولی میصت کو چھور کر همیں یہ دیکھنا ھے گھ سودا نے ان مضامین کو کس طرح پیش کیا ھے اور اس میں اس کے شاعرانہ کمال کو کیا د خل ھے ۔

سود ا کا غزل میں کوئی خاص رنگ نہیں - وہ ۱ س میدان میں طرح طرح سے طبع آزمائی کرتا ھے - غزل کی جان صفائی م زبان اور

سائ گیء بیان ہے۔ سوٹ آنے غزل میں اس کا بہت کم خیال رکھا ہے۔

اُس نے غزل میں فارسی کے مشہور استان رں نظیری ' صائب اور سلیم و

کلیم کا رنگ اختیار کیا ہے جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ یہ شعرا

صاحب طرز ہوے ہیں۔ ان کی خصوصیات ارن و میں آسانی اور سہولت

سے نہیں نبھہ سکتی تھیں اور خصوصاً ایسے زمانے میں جب کہ ارن و

ابتدائی اور سیال حالت میں تھی اور اُس کی تشکیل ہورہی تھی۔

اس کے سوا سوٹ آنے غزلوں میں قصیدے کی زبان استعال کی ہے جس

میں عربی فارسی ترکیبوں کی بہتات ہے اور قصیلے کی طرح غزلوں میں

میں عربی فارسی ترکیبوں کی بہتات ہے اور قصیلے کی طرح غزلوں میں

میں عربی فارسی ترکیبوں کی بہتات ہے اور قصیلے کی طرح غزلوں میں

کے اصل جوہر کو پینچیدہ اور کسی قدر مشکل طرز نے چہیا دیا اور عام

متبولیت سے متحروم کرد یا ۔ جو لوگ سوٹ اکے اس انداز کو سہولت سے

قبول نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اُس کی غزل کو قصیدے کے مقابلے میں

یست کہہ دیا ہے ۔ سوٹ انے خود اس طرف اشارہ کیا ہے :۔۔

کہتے ھیں وہ جو ھے سودا کا قصید ہ ھی خوب أن كى خدمت ميں ليے ميں ية غزل جاؤں گا

سود اکو تم سمجھٹے تھے کہت نہ سکے کا یہ غزل آفریس ایسے وھم پر صد تے میں اس گمان کے

سود اکی غزل گوئی کے متعلق یہ غلط فہدی در اصل اُس کے طرق بیان کی وجہ سے هوی - اُسی زمانے میں میرجیسا بلند پایہ غزل گو استا د موجود تھا جس کی صاف و سلیس زبان میں نغمہ سرائی نے خاص و عام کو گرویدہ بنا لیا تھا - وہ نہایت مترنم ھندی یہ بحریں بھی استعمال کرتا

تھا۔ ان بحروں میں اس کی جو غزلیں ھیں وہ خاص طور پر بہت نا لیچسپ ھیں اور خاص و عام کی زبان پر جاری۔ سودا اور میر کی غزل گوئی کا جو مقابلہ و سوازنہ کیا جاتا ہے اس نے بھی سودا کی غزل کے حق میں بہت سی غلط فہیمیاں پیدا کردی ھیں اور یہی و جہہ ہے کہ اُس کی غزل کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ یان رکھنا چاھیے کہ غزل میں میر و سودا کا موازنہ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ یان رکھنا چاھیے کہ غزل میں میر و سودا کا موازنہ کرنا اصولاً صحیح نہیں ہوسکتا۔ میر کی الم پرست طبیعت کو سودا کے همہ گیر سزاج سے کوئی مناسبت نہیں۔ میر کا ایک طبیعت کو سودا کے همہ گیر سزاج سے کوئی مناسبت نہیں۔ میر کا ایک خاص رنگ ہے۔ اُس کی دنیا ھی الگ ہے۔ موازنہ کی خاطر اُسے اردو کے کسی شاعر کے مقابلے میں لاکوڑا کرنا اُس کی توھین ہے۔ همیں صرف یہ کسی شاعر کے مقابلے میں شاعر سے هم بعض کر رہے ھیں اُس نے اپ مضمون کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ اور اُس میں اُس کی شاعرانہ ھئر مذدی کس

فزل کے عام موضوعات و مضامین کا خلاصة هم اوپر درج کر چکے هیں پہاں هم اس حصے کو لیٹے هیں جس سے اس کے وارد ات تلبی اور مشاهد ات ذاتی کا پتا چلتا ہے ہ فزل کی بنیاد عشق و عاشتی پر ھے ۔ لجب تک شاعر کے دل پر عشق کی چوت نه لگے اس کے کلام سے سچے عاشقانه جذبات کا پیدا هونا نا ممکن ہے ۔ وہ حسن کے انداز اور اداؤں اور عشق کی گھاتوں سے واقف نہیں هو سکتا ۔ اس کے کلام میں نازک جذبات کا فقد ان نظر آتا ہے ۔ عاشق کی مسکینی 'الم کشی' عزلت گزینی و غیرہ کی فقد ان نظر آتا ہے ۔ عاشق کی مسکینی 'الم کشی' عزلت گزینی و غیرہ کی جہاک جس غزل میں نه هو وہ سوز و گداز اور اثر و تاثیر سے خالی هوگی۔ سودا کی غزل میں ان عاشتانه خصوصیات کی کسی ہے ۔ اس کی وجہ

100

معض اس کا رنگ طبیعت ہے ۔ اُس کی حیات سے کہیں یہ پتا نہیں چلتا کہ عشق کا رخم خوردہ تھا ۔ لیکن آخر انسان تھا اور پہلو میں دل رکھتا تھا 'ناممکن ہے کہ حسن سے متاثر اور عشق کی لڈت سے آشنا نہ ہو کون ہے جس نے اس کوچے کی خاک نہیں چہائی ۔ سودا کے کلام میں بیسیوں اشعار ایسے ملتے ہیں جی میں سادگی اور تاثیر نظر آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے متحسوس و متاثر ہو کر کہا ہے ۔

عشق سے تو نہیں ہوں میں واقف دل کو شعلہ ساکچھ لیٹٹا ہے فلچ سیٹے تو سیٹے ممکن ہے دل جو بکھرے توکب سیٹٹا ہے

جب نظر اُس کی آن پرتی هے زندگی تب دهیان پرتی هے

قاصد اشک آکے خبر کر گیا قاتل کوئی دال کا نگر کر گیا

لخت جگر آنکھوں سے هرآن نکلتے هیں یہ دال سے محبت کے ارمان نکلتے هیں

تجهم قید سے دل ہو کر آزاد بہت رویا لات کو اسیری کی کریاد بہت رویا تصویر مری تجهم بن مائی نے جوکھیلچی تھی انداز سمجھم اُس کا بہزاد بہت رویا

نگری آباد ہے بسے ہیں گاؤں تجھ بن أجوى پوی ہے اپنی تھاؤں

> ھر آن یاس بوھنی ھر دم امید گھٹنی دن حشرکا ہے اب تو فرقت کی رات کٹنی

#### 

لے دید کا تر جدا ہر گئے ہم قبرے جو تھے خشک بھر گئے ہم تجھم مشق میں روز خوش نه دیکھا دکھ، بھرتے ہی بھرتے مرگئے ہم

نہیں معلوم کیا اِس سینے میں جوں شمع جلتا ہے دھواں نوک زباں سے بات کرنے میں نکلتا ہے خبرئے جلد سودا کی وگرنہ میں یہ دیکھوں ھوں سرھانے اُس کے بیتھا ھاتھ سے تو ھاتھ ملتا ہے

#### ~~~

بھر نظر تجکو نے دیکھا کبھی ڈرتے ڈرتے مرتے مسرتیں جی کی رھیں جی ھی میں مرتے مرتے

#### 

جس روز کسی اور په بیدان کرو گے یه یاد رهے هم کو بهت یاد کرو گیے

تونے سودا کے تئیں قتل کیا کہتے ھیں یہ اگر سچ ھے تو طالم اِسے کیا کہتے ھیں

->そから シャナイナー

غزل میں زیادہ تر واردات تلبی کا اظہار هوتا هے - یہ شاعرکی داخلی زندگی کا آئینہ هے - اِس میں شبہ نہیں کہ غزل گوئی کی رسمی بندشوں نے اُس کی اصلیت کو بتی حدتک زائل کر دیا هے لیکن شاعر کی زندگی کا داخلی پہلو کہیں نه کہیں جلوہ گر هوهی جاتا هے - جن شعرا نے اصلیت کو اپنا مطمع نظر بنایا هے اور اِس کے سواکسی اور غرض سے فزل کے میدان میں طبع آزمائی نہیں کی ' اُن کی غزلوں کا مجموعہ ان کی آپ بیتی هے - اِس سے شاعرکی زندگی کا نہایت صحیح مرقع پیش نظر هو جاتا هے - ایکن جن شعرا نے غزل کے عام رسمی آئین اور ایپ پیش نظر هو جاتا هے - لیکن جن شعرا نے غزل کے عام رسمی آئین اور ایپ کی شاعری میں اصلیت کا جو هر پورے طور پر سلامت نه ره سکا - تاهم اُن کی داخلی زندگی کی آواز صاف اور بلند نہیں تو دهیمی هی سنائی دیتی هے -

جب هم سودا کی غزلوں میں اُس کی حیات کا مطالعہ کرتے هیں تو همیں اُس کے اندرونی رخ کا نقشہ د کھا ٹی دیتا ہے - گو اُس نے غزل کے مضامین میں بیرونی اور خارجی عناصر بھی داخل کر دیے هیں لیکن اس سے اُس کی حیات کی ترجمانی کا در واز لا بند نہیں هوا - همیں اُس کے دل و دماغ کی آواز متنوع مضامین و موضوعات کے هجوم میں بھی صاف سنائی دیتی ہے .

سودا کی زندگی ایسے دور میں گزری ہے جس میں سیاسی اور معاشی انتشار و اضطراب کار فرما تھے۔ قتل و غارت اور حکومت کے زوال و انتخطاط نے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائد اری کے هولناک نقوهی دلوں پر ثبت کر دیے تھے۔ سودا نے جونہی که آنکھ کھولی اُسے یه خونیں

اور بهیانک مناظر دکهائی دینے لگے - اُس کی نظر میں دنیا ایک تصویر تھی جو امن واطعینان اور راحت و مسرت کے رنگ سے خالی تھی۔ اس نے ایسے امیروں میں بسر کی جن کے سیاسی اقتدار کو کبھی استحکام نصیب نه هوا - اُن کے عزل ونصب اور عروج و زوال کے رنگ اِس تیزی سے بدلانے گئے که اُس کی زندگی کو هر انقلابی جھونکے سے نئی کروت بدلنی پتری :-

تم کو معلوم ہے یارو چمن قدرت میں عبر گزری کہ ہے گردش سے سرو کار مجسے

زمانه کے ان تلونات نے سودا کے دل میں دنیا کی بے اعتباری کا نہایت مستحکم یقین پیدا کر دیا تھا - وہ بار بار شاعرانه انداز میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے:۔۔

دنیا تمام گردیسِ افلاک سے بنی متّی ہزار رنگ کی اِس چاک سے بنی

اے کل صبا کی طرح پھرے اِس چمن میں هم پائی نه بووفا کی تیرے پیرهن میں هم

نه دیکها اس سواکچه لطف اے صبیح چنن تیرا کل ایده در لے گئے کلچیں 'گئی روتی اُدهر شبئم

بھلا کل تو تو منستا ھے ھماری بے ثباتی پر بتا روتی ھے کس کی ھستنی موھوم پر شبتم اے فلچہ آنکھ کھول کے تک تو چس کو دیکھ، جمعیت دلی یہ تری پھول هلس چلے

بے ثباتی عالم کے اس یقین نے دل پریاس ونا امیدی اور حزن و تنوط کا رنگ جمادیاتها ۔ عمر کا رهوار بادیا اور زندگی کی عمارت یادرهوا نظر آتی تھی - جب کبھی شاعر ان تباہ کن انقلابات اور اُن کے دردناک اثرات پر نگاہ دور اتا ہے تو قنوطیت کا رنگ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے: ۔۔۔

اِ س کلشن هستی میں عجب دید هے لیکن جب چشم کہلی گل کی تو موسم هے خواں کا هستی سے عدم تک نفس چند کی هے رالا دنیا سے گزرنا سفر آیسا هے کہاں کا

--:0:---

اِس یاس و قنوط کی لے اس قدر بر هی که دنیا میں مسرت کی روشنی کافور نظر آنے لگی اور رنبج و غم کی ظلمت هی ظلمت چهاگئی۔ خوشی و انبساط کا کوئی جهونکا ایسانهیں چلا که جس سے غنچۂ دل کہلاا۔

میں وہ درخت خشک ہوں اِس باغ میں صبا جس کو کسو نے سبز نہ دیکھا بہار میں

نے بلیل چین نه کل نو د میده هوں میں موسم بہار میں شاخ بریده هوں کریاں به شکل شیشه ر خنداں بطرز جام اس میکدے کے بیچ عبث آفریده هوں

یاس و قلوط نے دل پر ایسا کہرا اثر کیا تھا کہ دنیا کی دلکشیاں اور دلنریبیاں بھی ہے اثر و ہے مزہ تھیں :--

خدہ کا کل ہے نمک فریاد بلبل ہے اثر اس چمن سے کہہ تو جاکر کیا کریں کے یاد هم

حیات کی اس قلیل فرصت میں کہیں امید کی زراسی کرن پہوتتی ہے توشاعراس فرصت کو کھونا نہیں چاھتا اور نہایت بے تابی سے اُسے کام میں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید گردش ایام یہ موقع بھی چھین لے:--

ساتی ہے اک تبسم کل فرصت بہار طالم بھرے ہے جام تو جلدی سے بھر کہیں

آ پہنچ ساتی که پهر ایام کب آتے هیں یه نصل کل کے کچهه کئے دن کچهه چلے جاتے هیں یه

انتلاب اور گردش نے رچی رچائی محمل کو درهم برهم کردیا تها ،
بساط الت گئی تهی اور ایک عالم انتشار اور پریشانی کا شکار تها - یه
ایسا دهشت ناک منظر اور هولناک نتشه تها که آنکهه دیکهنے کی تاب

نه لا سکتی تهی :--

لتّی سے اُتّه کیا ساتی میرا بھی پر هوپیسانه الهی اس طرح دیکھوں میں اُنکھوں سے میشاند

اس میں شبہ نہیں کہ قنوطیت سودا کی طبیعت کا خاص رنگ نہیں لیکن چونکہ اُس کی زندگی ایسے دور میں گزری ہے جس میں هر چیز پریاس و هراس چها ے هوے تھے اس لیے اس کا اثر اُس کی طبیعت

پر ضرور هوا - اس نے ایسے انقلابات اور حوادث میں بسر کی ہے کہ اس کا راست اثر اُس پر پڑا - یہی وجہ ہے کہ غزل کے متنوع و متلون مضامین میں بھی رنگ قنر طیت کی جھلک ماند نہیں پڑی ---

واردات قلبی اور مشاهدات داتی سودا کے کلام میں هیں لیکن ان کی بہتات نہیں۔ اس کے افکار کا محدور بالکل دوسوا ھے جس کے معلوم کونے کے لینے همیں اُن اساتڈہ کے کلام پر نظر رکھنی چا هیے جن کی تقلید اُس نے کی ھے ۔ اس کے بعد اُس کی غول کی ظاهری ساخت وشکل اور اُس کے لفظی ' نحدوی' عروضی اور بیائی خصوصیات کا صحیح اندازہ هو جانے گا اور صحیح طور پر یہ معلوم ہوگا کہ اُس کے افکار اور سعائی و مضامین کا دائرہ کتنی وسعت رکھتا ھے:۔۔

سودا نے غول میں سب سے پہلے نظیری نیشا پور.ی کا اتباع کیا ھے ، جیسا کہ اُس نے صاف طور سے لکھا ھے :--

پوچہنا اشعار کا سودا کے کیا ھے شاعرو گفتگومیں اُس کی پاتا ھوں نظھری کا دماغ ایک اور مقطع میں اس کی طرف اشارہ کیا ھے ۔۔ یہ غزل سودا کہی ھے تو نے اس انڈ از کی ھندسے پہنچے گیھا تھوں ھاتھہ نیشا پور تک

نظیری کے سوا اُس نے سلیم اور کلیم کے رنگ کو بھی اختھار کیا جو فارسی کے مشہور تمثیل نگار شاعر ھیں۔ اس رنگ کو سب سے پہلے قد رس الند شوق نے سود اکی زندگی ھی میں معلوم کر کے لکھا تھا:۔ "در

قزل گوئی سلیم و کلیم رایس پشت می گزارد " - شوق کے بیان کی تائید میں سود اکا وہ کلام موجود ھے جو اس رنگ میں ھے اور جس پر هم آگے چل کر بتحث کریں گے - اس کے سوا خود سود انے ان شاعروں کی غزلوں کو تضمین بھی کیا ھے جس سے ثابت هوتا ھے کہ اس کے مطالعے میں ان شاعروں کا کلام رہ چکا ھے - ان تمثیل نگار شاعروں کے علاوہ سود انے صائب کی میڈا لیم شاعری کی بھی تقلید کی ھے - یہ صرف غزل سے مخصوص نہیں بلکہ ھر صلف نظم میں یہ رنگ نظر آتا ھے - مصحفی نے لکھا ھے " اگر شہیں بلکہ ھر صلف نظم میں یہ رنگ نظر آتا ھے - مصحفی نے لکھا ھے " اگر

مفسون آفرینی اور خیال بندی میں سود انے هند و ستان کے مشہور خیال بند شاعر بید گ دو پیش نظر رکھا ہے - سود ائے اُس کے ایک مصرع اور ایک شعر کو اینی دو مختلف غزلوں میں کھیایا ہے --

سودا سے کہا میں کہ ترے شہرے کو سن کر دیکھا جو تجھے آکے تو اے بے سرو یا ھیچ

بولا كه تجه يا د هـ وه مصرع بيدل عالم همة ا فسانة ما دار دوما هيب

سودا بقول حضرت بیدل بکوئے دوست خط جبین ما ست هم آغوش نقش یا

ان اساتدہ فارسی کے علاوہ سود اکے کلام میں چند اشارے ملتے میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دورسرے فارسی شعرا کا کلام بھی اس کے پیش نظر رہا ہے لیکن ان کا کوئی خاص اثر اس کے رنگ تغزل پر نہیں پڑا ۔۔ اس کی غزلوں سے ہر استاد کے رنگ کو الگ کر کے دکھانا مشکل

ھے۔ اس کی وجہ یہ ھے کہ اس نے ان تمام اساتہ کے الوان واسالیب کو کچھہ اس طرح ملادیا ھے کہ ایک ھی شعر میں دو تین استادوں کا انداز پایا جاتا ھے۔ ایسی حالت میں اس قسم کے اشعار کو کسی خاص استاد کے طرز وانداز سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی آمیزش و ترکیب سودا کے پورے ذخیر ٹ غزل میں موجود ھے۔ جو اِن فارسی اساتہ کے کلام کے طرز وانداز سے واقف ھیں وہ ضرور محسوس کریں گے کہ اس نے کس طرح مختلف طرزوں کو غزل میں سمودیا ھے۔ ذیل میں هم سودا کی غزل کی چند اھم خصوصیات کا ذکر کرتے ھیں جن سے فارسی رنگ کا اندازہ ھو جائے گا۔۔

غزل کے اکثر مضامین کو سودانے تمثیل کے پردے میں ادا کیا ہے اور جگہ جگہ صنعت مدّ هب الکلامی کا کمال دکھایا ہے - صائب نے در اصل یہ صنعت زیادہ تر اخلاقی و حکیمانه مضامین کے لیے استعمال کی ہے لیکن سودا اسے عشقید مضامین کے لیے بھی کام میں لایا ہے:--

دل بے عشق کی دشدن ہے تحریک نفس ناصع کرے ہے کام پتھر کا ہوا مینائے خالی سے

امن دو دل کوهویک جابه بساط دوران چوت کهاتی نهیس وه نرد جوهو نرد کے ساتهه

آپ سے کام نہیں نشو و نما کو اپ شجر خشک کو آتش سے ھے کار آخرکار

خط نقص صغائے رہے دلدارنہ هووے گرد آئینہ کو باعث زنکار نہ هووے

ان عاشقانه مضامین کے ساتھہ غزل میں اخلاقی مضامین اور حکیمانه خیالات بهی ظاهر کینے هیں حفول میں بے شبه یه مضامین بهت حکیمانه خیالات بهی ظاهر کیے هیں - غزل میں یے شبه یہ مفامین بہت

بہتے داخل ہو چکے تھے لیکن فارسی کے مشہور اساتذہ کے رنگ میں ان کو ایک نیم رس رنو عبر زبان میں ۱دا کرنا دشوار تھا - سودا نے بچی استادی سے ان کو اداکیا ہے لیکن تاثیر 'سادگی اور برجستگی پیدا نہ تقل کوتے هیں : -
تقل کوتے هیں : -
تقل کوتے هیں : -
تیغ چوبی سے کہاں قبضۂ فولاد هو نصب

نہ رھے صاحب جوهر کبھو نامود کے ساتھۂ

در کا بیشتر هونا جھی دیتا ہے آدائی کو شدر ک ساتھۂ

ثدر کا بیشتر هونا جھی دیتا ہے آدائی کو خمد خدر ک کی نہ رہے گریۂ شبلم سے دور پہنے نکان اثر کر ہے خدد ک کی نہ رہے گریۂ شبلم سے دور رشتے کو کہہ تو آب گہر کیوں کہ تر کر ہے در رکھے نہ سایہ سے اپ چراغ پا استقامت ہے عجب شے نہیں جس میں لئوش استقامت نکان کور کے استقامت ہے عجب شے نہیں جس میں لئوش استقامت ہے عجب شے نہیں جس میں لئوش استقامت ہے عجب شے نہیں جس میں لئوش استقامت نکان کر میں بر نہ پیسلتے دیکھا پہلے داخل ہو چکے تھے لیکن فارسی کے مشہور اساتذہ کے رنگ میں ان کو

پانی بھی نه مانگ اس سے جو هووے تنک مایه کاسه کے تئیں گل کے شبنم نه کھبو بھر دے

او پر کی مثالوں سے صائب اور ایک حد تک سلیم و کلیم کی خصوصهات کی تقلید کا اندازہ ہوتا ہے ۔ صائب کی مثالیہ شاعری کا دارو مدار ایک صنعت یعنی من هب الکلامی پر ھے ۔ او پر جو اشعار درج هو نے هیں ان میں اس صنعت کو عمد گی سے نبهایا گیا ہے ۔ هر شعر کے پہلے مصرعے میں دعوی پیش کیا ہے اور ۵ وسرے میں ایک دلیل سے اسے ثابت کیا ہے ۔ تمثیل نگاری میں سلیم و کلیم بھی استات هیں لیکن صائب کا رنگ ان سے الگ ہے ۔ سلیم و کلیم صرف تمثیل اور کبھی کبھی تشبیت سے کام لیتے هیں۔ سود اکے اشعار میں بھی تشبیت و تمثیل کی مثالیں بکثرت موجود هیں۔ هم نے جو اشعار اب تک نقل کیے هیں ان میں یہ خصوصیت موجود هیں۔ هم نے جو اشعار اب تک نقل کیے هیں ان میں یہ خصوصیت

ان اساتہ کی تقلید نے سود اکی غزل کی ساخت و شکل کے بنائے میں بڑا کام کیا ہے ۔ اس انداز نے غزل کے تھانچے کو بالکل قصیدے کا سا کردیا ہے اور تغزل کی سادئی کے جوھر کو چھین لیا ہے ۔ اس پر ستم یہ ھوا کہ سود آنے نظیری کی بھی تقلید کی ۔ اس کی خصوصیات کو اخذ کر کے مثالیہ شاعری کے رنگ میں پیش کیا ہے:۔

لکا زنہار مت سودا اِن آنکھوں سے دل ایے کو کہ هر بد مست سے رکھنا بھلا هے دور شیشے کا

四、銀三個三個三個三個

ہندشے ھے یوں دل کو میرے تقویت دشام یا ر جوں دوا ہے تانع سے یاوے کوئی بیمار فیض

پھر جاتی ھیں اس طرح سے اک پلِ میں وہ انکھیاں جوں بڑم میں ھو جامِ مئے تاب کی گردش

حالات و کیفیات اور معشوقانه ۱ داؤی کو سودا نے مادی اشیا سے تشبیته دی هے - یه سب نظیری کا اثر هے - اس کے سوا اس کی تقلید میں مضامین کو جدت آ میزاند از میں بھی بیان کیا هے - نظیری کا سب سے زیادہ اثر سودا پر غزلوں کو قطع بند لکھنے میں ہوا هے - اس نے بہت سی غزلیں مسلسل مضامین پر کھی هیں :-

。 1957年1月1日日本地域的特別的1967年,1967年,1967年1967年,1967年1月1日日本地域的1967年,1967年1月1日日本地域的1967年,1967年1月1日日本地域的1967年

تجهة بن عجب معاش هے سود اکا ان دنوں تو بهی تک اُس کو جا کے سمتگار دیکھا نے حرف و نے حکایت و نے شعر و نے سخن نے سیر باغ و نے گل و گلزار دیکھا خاموش اپنے کلبلہ احزاں میں روز و شب تنہا پرے هوے در و دیوار دیکھا یا جاکے اُس گلی کو جہاں تھا توا گزار لیکھا تسکین دل نہ اس میں بھی یائی تو بہر شغل لے صبح تا بشام کئی بار دیکھا پر ھا یہ شعر گر کھبو اشعار دیکھا پر ھا یہ شعر گر کھبو اشعار دیکھا کہتے تھے ھم نہ دیکھہ سکیں روز ھجرکو ور جو خدا دکھاے سونا جار دیکھا

مودا سے کہا میں نے کیوں تنجمہ سے نہ کہتے تھے لب عشق کے ساغر سے ظالم نہ کر آلودہ

اب دیکهه تو حال ایناتک رحم کی نظرون سے ناحق کی بلامیں تو ھے کس قدر آلود ،

آنکھیں قرمی رکھتی ھیں دامان وگریباں کو شخونناب کے قطروں سے شام و سحر آلودہ

جس سبت نگه کیچے اود هر نظر آتا هے لوهو سے ترے سر کے دیوار ودر آلود د

> جب میں تجمے سنجہاکر رو رو انہیں فاہوتا ہوں کہتا ہے نه ہووے کا بار فاکر آلوف

لیکن یه نصیحت هے بے فائدہ کها حاصل یه هی که إ دهر دهویا و وهیں أدهر آلود،

اس بات میں اے ناداں بتلا تو مزاکیا ھے پاؤں سے جو تو خوں میں ھے تابسر آلودہ

جس وقت غرض ان نے یہ بات سئی مجھہ سے اتدا می کہا بھر کر آم اثر آلوں لذت کو ملا مل کی کیا اُن کو بتاؤں میں

舸

نه که دوهمه هل حی طبه ای خو چدوی حمین هے کام و ددهن جن کا شهد و شکر آلوده

سودا تمار عشق میں شیریں سے کو هکن بازی اگر چه یا نه سکا سر تو کهوسکا کس منه سے بهر تو آپ کو کهتا هے عشق باز اے روسیالا تجهه سے تو یه بهی نه هوسکا

اس قسم کی کئی پر درده قطعه بند غزلیں موجود هیں - یه سب نظیری کا اثر هے --

en Ra

FRE.

ei Pi

同

財政的

1

سودا پر نظیری کا ایک 'ور اثر پر ۱۱ور وه متحاورات کے استعمال کی ۔ سودانے کثرت سے محاورات اپنی غزل میں باندھ ھیں۔ میں مثالاً دو ایک غزل کے محاورات اپنی غزل میں باندھ میں بات نہ سانا ، بات چھپانا ، بات بر ھانا ، بات لگانا ، بات آنا ، بات اتهانا ، بات بنانا ، بات بھپانا ، بات بر ھانا ، بات لگانا ، بات آنا ، بات اتهانا ، بات بنانا ، بات بھپانا رغیر ہ وغیر ہ ۔ ایک غزل میں نظر پرنا ، دھیاں پرنا ، سر پرنا ، زبان پرنا ، راه پرنا ، کان پرنا ، جان پرنا ، وغیر ہ محاورات با ندھ ھیں ۔ اس طرح صدھا محاورات غزل کے فخیر ہے میں ملیں گے۔ نظیری کے اثر کے ثبوت میں ایک اور واقعہ پیھی کیا جاتا ھے ۔ سودا کا ایک شعر ھے ۔

。 1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,1917年,19

کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ھے سودا سافر کو مرے ھاتھہ سے لیجو کہ چلا میں بعض لوگوں کا خیال ھے کہ سودا نے نظیری کے ذیل کے شعر کو پیش نظر رکھہ کر کہا ھے: ۔۔۔

بوے یار من ازیں سست وفامی آید گام ازدست بگیرید که از کارشدم
ان تمام شواهد کی موجودگی میں همیں ماننا پوتا ہے که سودا نے
نظیری کا ضرور اتباع کیا اوریہی وجه ہے که اس نے اپنے اشعار میں دوجه
اس کی طرف صریم اشارے کیے هیں ---

خیال بندی اور مضبون آفرینی سودا کے بعد کے دور کی خصوصیت فی لیکن اُس نے اپنی غزل میں اِسے دا خلکر دیا تھا - یہ سب مرزا بیدل کا اثر تھا - اُن کی شاعری کے چرچے اُس زمانے میں تازہ تھے - اُن کی وفات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا - اُن کے عرس کے موقع پر اساتڈہ وقت مشاعرے میں شریک ہوتے تھے اور اچھے اچھے سخفرر اُن کی تقلید کا دم بھرتے

تھے۔ سودا نے اسی ماحول میں اپنا شیاب گزارا ھے۔ اُس پو منتسوس یا غیر منتسوس طور پر یہ اثر ضرور پرا۔ اُس دور کے کسی رینځند کو شامر کے کلام میں مضمون آفرینی اور خیال بدی کی خصوصیت نظر نہیں آتی ۔ لیکن سودا کے کلام میں یہ رنگ جابتیا جہلکتا ھے: ۔۔

سخي عشق نه گوش دل به تاب میں قال مت به آتشکده اس قطرة سیماب میں قال

10:

یہ کیفیت ہے ساقی جلوھاے برق چشمک ون خروھی ابر سے دم ساز کیا آرازِ قلقل ہے

-:0:----

پرے را برق خار آشیاں سے میرے کہتا ھوں اُڑے کا دھجیاں ھوکر ترا دامن جویاں اتکا

-----:0:------

درد میرے استخواں کا کیا ترا دمساز ھے اس قدراے نے تری محزون کیوں آوازھے

The second second second

بے شداو شعر ایسے هیں جن کی دهت بندی قوت متخیلہ سے ایسی کی هے که اُن میں جیتی جاگتی تصویریں نظر آئے لگتی هیں۔ یه زیادہ تو خیالی هیں ' جذبات و احساسات سے اُن کو کوئی واست تعلق نہیں۔

چمن میں آتے سن کر تجمو بان سحریه گهبرائی سافرجب تک لاریںهی لاریں تور سبو کو جامکیا

-

ابر اُس کو بجہاتا ہے وہ بجہتی نہیں سودا دی لاللہ خود رو نے یہ کہسار کو آتش

~90~

حسن قیاض ہے گل کا کہ سحمر پنجہ مہر جس کے دامن سے چلے ہے گہر شبلم کو

تو کیوں جلتی رھی بلبل چس میں دیکھہ کر شبنم کہ وہ دامان پاک گل جسے کرتی ہے تر شبنم

إن فارسى اساتذہ كے خصائص كے قطع نظر سودا نے بعض منائع استحال كيے هيں۔ إن ميں تشبيه و استعارے كے سوا جس كى بہتات هے، صنعت حسن تعليل بهى نظر آتى هے استعارے كے سوا جس كى بہتات هے، صنعت حسن تعليل بهى نظر آتى هے و درتى ايك واقعه بيان كيا هے اور اُس كى وجه ايسى بتائى هے كه جو قدرتى اور لازمى تو نہيں هے ليكن شاعر نے اپ تخيل كے زور سے اس طرح پيش اور لازمى تو نہيں هے ليكن شاعر نے اپ تخيل كے زور سے اس طرح پيش كيا هے كه سننے والا مزے لينے لكتا هے اور واقعے كى علت كو تسليم كر لينا هے - اس قسم كے صدها اشعار ملتے هيں - يه سودا كى غزلوں كا ايك خاص وصف هے - هر غزل ميں اس قسم كے اشعار موجود هيں : -

موج نسیم گرد سے آلودہ ھے نہت دل خاک ھوگیا ھے کسی بے قرار کا

نہ فلنچے گل کے کہلتے ہیں نہ نرگس کی کہلیں کلیاں چس میں لے کے خمیازہ کسی نے انکہ یاں ملیاں

ھنوز آئینہ گرد اِس فم سے اپ منہ پہ ملتا ہے۔ خدا جانے کہ کیا کیا صور تیں اِسخاک میں گریاں ،

00

شبنمکرے هے دامین گل شست و شو هنوز بلبل کے خون کا نه کیا رنگ و بو هنوز

لاله و کل سے نه برجهو يه زمين هے سرخ رنگ خون ناحق نے هما رے خاک سے مارا هے جوش

نہیں اس گل کے عارض پر ھے یہ زاف سیم سو ۱۰ جلے دال کے د ھویس کا ھے یہ پیچ و تاب آتش پر

کہیں کہیں صنعت ایہام کی بھی جھلک نظر آجاتی ہے لیکن یہ بہت شاف ہے - سون ااس کو اپنا اند از نہیں سمجھٹا تھا - رہ اِس کا مخالف تھا نہایت آزادی سے ایہام گو ڈی کا مضحکہ ازاتا تھا - تا ہم چند شعر ناد انستہ طور پریا تفریحاً ایسے نکل گئے ھیں کہ جن میں اس صنعت کا التوام معلوم ہوتا ہے: -

پوج مجھ اس دیر کہن میں کیا پوجے ھے پتھر کو مجھة وحشى کو سنا برهمن بتوں نے اپنا رام کیا

دھقاں پسر وہ ھم سے یوں ملع کب کر ہے ھے بوتوں کے کھیت اوپر جب تک نہ جنگ ھولے

اساتہ کا قارسی کے مخصوص رنگ کی تقلید اور تمثیل و تشبیم اور حسن تعلیل وغیرہ کے العزام کا بوجہم اس زمانے میں اردوزیان نہیں

سنبهال سکتی تهی سیهی وجه هے که هندی متحاورات کے ساته عربی و فارسی الفاظ و تراکیب سے کام لینا پڑا جو متحض قصیدے کے لیے مخصوص تھے ۔ قصیدے کی زبان میں غزل کا سر انجام کرنا ظاهر هے که کس قدر بے جو رسا هے ۔ یہی و جه هے که سودا کے کلام میں غزل کی شان نظر نہیں آتی اور یه خاص اسباب هیں جن کی بنا پراً س کی غزل کا تھا نچا بالکل قصیدے کا سا هوگیا تها جس میں مضامین و جذبات سب رو پوش بالکل قصیدے کا سا هوگیا تها جس میں مضامین و جذبات سب رو پوش هوگئے ۔ اور صرف الفاظ و تراکیب کی بلند آهنگی اور اسلوب بیان کی شوکت نمایاں ہوگئی ۔ لیکن کہیں طرز بیان کے تسلسل اور پیشتاکی کو هاته ہے نہیں جانے دیا اور لفظی و نتحوی اور عروضی خوبیوں پیشان کی شادانداز میں اپنے کلام کو آراسته کیا هے ۔۔

سود انے اپنے عہد کے خالا ایک اور روش کو کسی قدر اختیار کیا ھے جس کو معاملہ بندی کہتے ھیں ۔ اِس عہد میں صرف میرسوز ھی ایسے شاعر ھیں جن کے کلام میں اس کے آثار پانے جاتے ھیں لیکن سودا نے بھی اِس مفسون پر توجہ کی ھے۔ یہ رنگ جرات وانشا کے زمانے میں مروج و مقبول ھوا۔ سودا کے زمانے میں اس کا رواج نہ تھا الیکن نه معلوم کیوں اُس نے اس طرز کو چھیزا۔ اس کی صرف ایک و جہ معلوم هوتی ہے اور ولا اُس کی طبیعت کی ھمہ گیری ھے۔ اس قسم کے چند شعر یہاں درج کینے جاتے ھیں: ۔۔

نازاً س کے نے عصیاں سے همیں بازرکها هے تا هو ولا رضامند که شب هولگی آخر

رات جب غصه هو ميرے پاس سے اُتهه کر چلا ميں نه چهورا کو که دامن ولا جهتکتاه، رها

جو کہا میں ھوں عاشقوں میں ترے ہولا ولا مسکرا کے یہ نه کہو

ایک پوری غزل میں مسلسل اسی مقسون کو باندها هے: --

وارد میں هوا أس كے كل گهر ميں توية ديكها تيورى سى چوها صورت كچهة اور بنائى هے

هربات په هے ميری اوروں سے اُسے چشمک مجهه پر وه کنایه هے نرکر په جو کالی هے

П

E.

Ė

Ò

řì

E

غیر اُس کے ۱شارے سے جب کرنے لگیں نوکیں اٹھا میں یہ کہم کرتب یاں مرغ کی پالی ھے

ایک أن میں سے یوں بولا کیوں جاتے هو تم بیتھو جاؤگے تو یہ مجلس پور لطف سے خالی ہے

اُس شوج نے یہ سن کر بولا کہ خدا سے در سرپرسے بلا اینے جوں توں کی میں تالی ھے

سودا نے چلد اشعار ایسے بھی لکھے ھیںکہ جن کے زبان و بیان میں اس قدر لوچ ھے کہ اُن کو مجا زسے حقیقت اور تغزل سے اُخلاق و تصوف تک وسعت دی جا سکتی ھے ۔ مولانا حالی نے اپنے مقد ماء شعر و شاعری میں سودا کے چند شعر نقل کیے ھیں جن میں یہ بتایا ھے کہ '' اُخلاق و تصوف تصوف کے مضامین عشق مجازی اور تغزل کے پیرا یے میں ادا کیے گئے ھیں اور اجنبی خیالات کے ظاهر کرنے میں ایک محدود داور معمولی زبان سے کام لیا گیا ھے "۔۔

خانه پرورد چس هیں آخر اے صیاد هم اتنی رخصت دے کہ هو لیں گل سے ٹک آزاد هم " شیخ کو چاهیے که سالک کو تعلیم فنا سے پہلے دنیا کے تعلقات

سے ممتلفر کر ہے ، ۔

خلد 8 کل ہے نمک فریاد بلبل ہے اثر اِس جمن سے کہہ تو جاکر کیا کریس کے یا دھم

" د نیا میں فی الصقیقت کوئی چیز د لیستگی کے قابل نہیں " :-

اے گل صدا کی طرح پھرے اس چین میں ھم یائی نہ ہو وفا کی ترے پیرھی میں ھم

" د نیا کی کسی چیز کو ثبا س نہیں " --

نه د يهها إس سوا كجهة لطف ال صدم چمن تيرا کل ایدهر لے گئے گلچیں گئی روتی اُدهر شبدم

" د نیا میں عروج کے ساتھہ ھی تلول لک ھو آھے " --

بھا کل تو تو هنستا هے هماری بے ثباتی پر بتا روتی ہے کس کی هستگی سرهرم پر شبئم

" جو د نیا کو پاثبات جانتے هیں وہ بھی ا پنی پاثبا تی سے غافل هیں"۔

إس كس محص سے دام كى كيا كام تها هديس اے النب چین ترا خانه خراب هو

الجس قدر ف نیاکی محمدت بوهتیجاتی هے أسے قدر مشكلات زیافه

هوتی جاتی هیں " 🟎

فول میں ۱ ن مضامین و خیا لات اور خاص زبان و بیان ۱ و ر مختلف صفائم وبدا ثع کے التوا مات سے سودا کی غزل عام مقبولیت حاصل کرنے سے محدوم رہ گئی - وہ معدولی سے معدولی واقعے کو بھی ضرورت سے زیادہ شاعرانہ انداز میں بیان کر جاتا ہے - میں مثال کے طور پر شرر کی " آپ بیتی " سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں --

شرر کے بزرگوں سیں مولانا نظام الدین کوئی صاحب تھے جن کی نسبت انہوں نے لکھا ہے "معمول تھا کہ لوگوں سے بہت کم ملتے - بجز اس کے کہ کبھی کبھی مرزا رفیع سود ا کے پاس چلے جاتے جن سے زیادہ راہ ورسم هوگیا تھا - ایک دن مرزا صاحب کے پاس گئے - وہ ایک خیسے میں بیتھے ہوے تھے - فرمائش کی کہ اس وقت کوئی شعر تصنیف کو کے سنا گیہے - مرزا نے اِ د ہر اُ دھر د یکھا خیسے کی چھت میں ایک بہت چھوتا سورانے تھا - اُس میں سے شعاع آ فتاب آ کے فرش پر پر تی تھی اور دھوپ کی چتی فرش پر پر تی تھی اور دھوپ کی چتی فرش پر ایسی معلوم ہوتی تھی کہ جیسے موتی پرا ہوا ہے - سودا نے اسی فرش پر ایسی معلوم ہوتی تھی کہ جیسے موتی پرا ہوا ہے - سودا نے اسی کی طرف اشارہ کر کے در جستہ یہ شعر پر دائ

'n

عرصة دنيا ميں اپنا تنگ كيا كاشانه سے پر تو خورشيدياں موتى كا جيسے دانه هے "

E關係關系關係關係關係關係關係關係關係關係關係關係關係關係的關係的關係。例如例外,可以關係的政策所以可以同樣的政策,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以 「可以」

طرز بیان کی اِس پیچیدگی اور زبان کی بلند آهنگی نے سوداکے مضامین و خیالات کو تاثیر سے محروم کر دیااور ایسا معلوم هو تا هے که اُس میں سوا ہے خیال آفریلی کے کچھ نہیں ( لیکن غزلوں کے اشعار کا ایک حصه ایسا بھی هے جس میں شاعر کی جذبات نگاری ' جدت خیال اور ندرت بیان کا کمال نظر آتا هے ۔ اس قسم کے اشعار اُسی زمانے میں مقبول بیان کا کمال نظر آتا هے ۔ اس قسم کے اشعار اُسی زمانے میں مقبول هو چکے تھے اور لوگوں کی زبانوں پر جاری تھے اور اب تک جاری هیں ۔ اُن میں سے بعض کو ضرب الامثال کا درجة حاصل هے ۔ چند شعر نقل اُن میں سے بعض کو ضرب الامثال کا درجة حاصل هے ۔ چند شعر نقل

کوتا هون - زبان و بهان کی صفائی و سلاست ۱ور خیال و مضمون کی جدت ملاحظ هو:--

گر هو شراب و خلوت و منعبوب خوبرو ...
زاهد تجهے قسم هے جو تو هو تو کیا کرے

ذکر معاش عشق بتاں یاد رفتکاں
اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا کیا کرے

بدائه ترے ستم کا کوئی تجھے سے کیا کرے اپنا ھی تو فرینته ھووے کدا کرے

کل پہینکے ہے عالم کی طرف بلکہ ثمر بھی اے خانہ پر انداز چس کچھ تو ادھر بھی سودا تری فریاد سے آنکھوں میں کتی رات آئی ہے سحر ہونے کو تک تو کہیں مر بھی

نسیم هے ترے کوچے میں اور صبا بھی هے هماری خاک سے دیکھو تو کچھ رها بھی هے سمجھ کے رکھیو قدم خارِ دشت پر مجنوں کے اِس نواح میں سودا برهند یا بھی هے

اِس درد دل سے موت هو يا دل كو تاب هو است ميں جو الكها هے الهى شتاب هو

دل کو یہ آرزو ھے صبا کوٹے یار میں مسادہ تیرے پہنچینے مل کر غبار میں

اكثر اشعار ميس عاشق كي واردات كونهايت نزاكت سربيان كيا هـ:-

ناکام و نامراد عاشق پر نخوت پرست معشرق کے غیر وفاف اور انع سلوک سے جوگزرتی ہے اسے سود انے ایک دل جلے عاشق کی طرح بے قابو هو کر غم و غصه میں بیان نہیں کیا اور نه جلی کتی سفا کر دل کے پھپھو لے پھورے ھیں بلکہ اشارے اور کفا ہے میں معشوق کے غرور حسن کی اصل قدر و قیمت جمّائی ہے:۔۔۔

د کہلا ٹیے لیجا کے تجھے مصر کا بازار
لیکن نہیں خواہاں کوئی وہاں جنس گراں کا
اِس شعر کو غالب نے تیزنشٹر کہا ہے۔ ایک دوسرے شعر میں حسن
یر عشق کی عظمت جٹائی ہے: --

کمال بندگیم عشق ہے خدا وندی کہ ایک دن نے مه مصر ساغلام لیا

عاشق و معشوق کے درمیان نامہ بر بھی عجیب و فریب شے ھے - اس مضمون پر شاعروں نے طرح طرح سے طبع آزمائیاں کی ھیں - معشوق کی تند خوئی کو ایک جگم سود انے اس طرح بیان کیا ھے --

نامه لکها تها یار کو میں نے سمجهه کے هے عالم میں رسم نامه و پیغام هو کہیں

لیکن سوائے بندگی و عجز و انکسار نکته هو اس میں حرف تسنا سے گر کہیں

> واں لاکے مجھھ کو ماریے گردان کہ جس جگھ پانی کے قطرے کا بھی نہ ھو وے اثر کہیں

ورثم خدا کے واسطے انصاف تو کرو آتا ہے ایلچی یہ زوال اس قدر کہیں

اُرتا پھرے ھے نامہ کلی میں کسی طرف دھو سے جدا ہوا ھے سرنامہ بر کہیں

وقتے کے دلیران جہاں کا ہو یہ سلوک پہر دل کو دوں کہو توکس امید پر کہیں

تقریباً اس مضمون کو ایک اور جگه اس طرح ۱ دا کیا هے: --بهیجا تها دیار اُس کے میں میں نامة شوق اینا

بهینجه دها فود راس کے بہتر هے ولا نشنیده کیا شرح کروں اُس کی بہتر هے ولا نشنیده

جوں سگ لیے پھر تا ہے ھد ی کسی بستی میں قاصد کئے یوں میرا ہے نامۂ پیچید

24

n

ia

 سودانے بادہ و میدا کی تعریف میں کئی شعر کہنے هیں اور اس مضمون میں بڑا تنوع پیدا کیا ہے: --

نه دیکها جو کچه جام میں جم نے ابنے سو یک قطرة مے میں هم دیکھتے هیں

جوں تاک میکدے میں پرے ایلدتے هیں مست زاهد بھلا یہ عیش ہے باغ بہشت میں

کب سے اے سوداشراب اس بزم میں پیٹے ھیں یار تو نے اے کنظرف کی پہلے ھی پیمانے میں دھوم به کیفیت هیں ساقی جلوہ هائے برق چشمک رن خروش ابر سے درمساز کیا آواز قلقل هے

فزل میں رنگ ی و مستنی کے مضامین کے ساتھ شوخی و طرافت کے مضامین بھی ھیں - کہیں تو بڑی پاکیزہ طرافت کی چاشئی ھے اور کہیں اِس مضمون کو شیخ و واعظ و زاهد و عابد کی تضحیک و تحقیر کے پر دا ہے میں ادا کیا ھے: -

شیخ ماحب کے عقد میں دنیا آئی تھی کب جودی انھوں نے طلق

شیخ مجکو نه درا اینی بری یکری سے ایسے دو دیکھے دیں میں گبند دستار کثی

.....

THE PART OF THE PA

محراب درم سے همیں کیا کام ھے زاهد ماشق کے هے سجد ہے کی رکز تیغ کے خم سے

------

گون ختر رز عشق میں یاروں کے یکی ھے زاھد جو برا مانے ھے کیا اُس کی سکی ھے

زاهد نے پی هسودا چهپ چهپ شراب اوس کی مسواک گاردیں تو هو تاک ایک پل میں ------

سودا نے وشک کے مضامین بھی بکثرت قلمبند کیے ھیں۔ یہ مومن خاں کا خاص محدور خیال ہے۔ سودا کا بھی رنگ ملاحظہ ھو:۔

پہنچا ے ہے رقیب تلک بوے زلف یار دَستی ہے سانپ سی یہ نسیم سحر مجھے 13

15

間 強い強

F.

خاص کروں میں هی نظار لا تو تودید کی لذت هے کور بهلی یه آنکهیں أس دن جس دن جلولا مام کیا

یار کے جب منہ کو وہ تکتا ہے سودا رشک سے جی میں آتا ہے کروں میں سنگ سار آئینہ کو

چا هنا هے سینه کو آپ کروں میں چاک چاک هاتهه میں شانه کے جب دیکھے هے گیسو آگیدہ

فزل میں کہیں کہیں اپ حالات کا بھی ذکر کیا ہے اور بعض مشہور معاصرین سے شاعرا نہ چشمک کی ہے اور بعض کی سختوری کی داد دبی ہے - اپنی در بدر کی آوارگی کا ڈکر اس طرح کیا ہے :-
هوں وہ آوارہ کہ طفلی هی میں جوں اشک مجھے
کردیا مادر ایام نے گھر سے یا هو

"我是那是我是我了了?" 美,是是是一个人,我还是一种人就是我办法,我也是是这个什么的人,我们我们就不够不够不够,我们是我是我是我是我的,我们我们我们就不会的人,我们我们就不会的人,我们就不会的人,

日本語 日本 の一日

سون ا و ه شان هے که زالطاف دوستان اس دور میں پناہ بھ بیکانہ لے گیا

کاوش احباب اور دوستوں کی بے التفاتی کا ذکر جا بجا کیا ھے -تجھے آزردہ دل اس بزم میں پاتاھوں اے سود ا نہیں معلوم تجھہ سے کاوش احباب ھے کیا ھے

ایک مسلسل غزل لکھی ہے جس میں شاہ جہاں آبا فی د وستوں

کے تغافل کی شکایت کی ہے میر کانام خصوصیت سے لکھا ہے : --

وهی هیس دن وهی راتیس وهی فجر وهی شام وهي هے روشديء مهر و مه جو کچهه تهي مدام

نه جانون دور محمد کا کیا هوا یا رب کے دوستوں سے جدا کر کے گردش ایام

ھمیں لے آئی ہے شہر فریب جس دن سے

کیه و انهوں کی طرف سے نه نامه و پیغام

على الشصوص تغافل كو مير صاحب كے کہوں میں کس سے کہ یا وصف اُتحا لا تمام

الكهائة يرجة كافذ بهي اتلى مدت ماس

کے بے قراروں کو تا ہوو ہے سوچپ آرام

كبهى النهور كو هماري بهي القت سابق کسی کے هاته جو بهیچے هے نامه و پینام

جو ولا يهرب هے ا د هر سے تو يه بهي كه تا نهين

کہ میں کہی تھی تری بندگی انہوں کو سلام

که میں کہی تھی تری بندگی انہوں کو سلام

برهایے کا احساس: ۔۔۔

ضعف و نا طاقتی وسستی و اعضا شکنی

ایک گھنتے میں جوانی کا برها کیا کچهه

ایک شعر میں مضموں کو یاٹ کیا ھے: ۔۔

بنا ھی اتّهہ گئی یارو غزل کے خوب کہنے کی

گیا مضموں ٹ نیا سے رہا سودا سو مستانه
گیا مضموں ٹ نیا سے رہا سودا سو مستانه

درد کا اس طرح ذکر کیا ھے: ۔۔۔

سودا بدل کے قافیہ تو اور کہہ غزل ا اے یے ادب تو درد سے بس دوبدونہو

میر صاحب کے شاعرانہ کمال کا اعتراف ایک شعر میں کیا ھے: ۔۔۔
سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ھی کہہ
ھونا ھے تجکو میر سے استان کی طرف

میر صاحب نے اس کا جواب ذیل کے شعر میں دیا ھے:-طرف ھونا مرا مشکل ھے میر اس شعر کے فن میں یونہی سودا کبھی ھوتا ھے سوجاھل ھے کیا جائے

یہ سن کر سودا خاموش نہیں رہ سکتا تھا اس نے فورآ اس کا جواب دیا: \_\_\_

نہ پر ھیو یہ فول سودا تو ھرگز میر کے آگے وہ اِن طرزوں سے کیا واقف وہ یہ انداز کیا جانے

کہیں کہیں ملکی مضامین اور تلیدهات بھی استعمال کی ھیں: برج میں هے داھوم ھوری کی ولیکن تجهد بغیر
یہ گلال اُرتا نہیں بھر کے هے اب یہ تن میں آگ

نہیں ھے گہر کوئی ایسا جہاں اس کو نه دیکھا ھو کنہھا سے نہیں کچھہ کم صنم میرا وہ ھر جائی

Ö

M

前にはいない場合は、 はいはいはいはい

ایک پوری فزل تهیته هندی کے الفاظ و منصا و وات میں لکھی ہے دورات میں لکھی ہے

M

نکل کے چو کھت سے گھر کی پیارے جو پت کے اوجھل ڈھٹک رھا ھے
سمت کے گھت سے ترے درس کو نین میں جیرا اٹک رھا ھے
گئی ھو کیسا ھی دھیان جس کا ترے گئوں سے لٹا ھے پیارے
گئی ھو کیسا ھی دھیان جس کا تو چھوڑ اُس کو سٹک رھا ھے

( )G

جا بجا شامرانه فخرو تعلی کی هے - اینے فن و کمال پر چونکه
اعتماد تهااس لیے جگه جگه زبان پر فخریه اشعار جاری هوجاتے تهے:شاعران هند کا تو گرچه پیغیبر نہیں
پر سخن کہنے میں اے سودا تجهے اعجاز هے

ہسان مہر یہ روشن هے سارے عالم پر جہاں میں جب سے که میں شعر تر لگا کہنے درست

سخس کو ریخت کے پوچھے تھا کوئی سودا پسلد خاطر دلہا ہوا یہ فن مجه سے کب آس کو گوش کرے تھا جہاں میں اہل کمال یہ سکریزہ ہوا ہے در عدن مجه سے

ij

ŗţ 麗) E

## واسوخت

هم غول کے ضمن میں لکھ آئے هیں کہ سودا نے معاملہ بندی کے مفاملہ بندی کے مفاملہ بندی بھی مفامین بھی باندھ ہیں۔ اُس کا رجحان طبع اس طرز میں بھی کچھہ تھا۔ اُسی میلان نے اُس سے واسو خت لکھوا ہے۔ واسو خت کی بنیاد معاملہ بندی پر ھے۔ غول میں چونکہ یہ مضبوں مسلسل اور عمدگی سے ادا نہیں هوسکہ اس لیے معاملہ بند شاعروں نے واسو خت کو ایجاد کیا ۔ فارسی میں اِس کا موجد وحشی یودی سبتھا جاتا ھے۔ ارد و میں یہ صنف نظم فارسی سے آئی ۔ یہ بات ابھی تک پایڈ تحقیق کو نہیں پہنچی کہ اردو میں سب سے پہلے اِسے کس نے رواج دیا۔ بعض قدیم شعرا کے کلام میں یہ صنف پائی جاتی ھے اور اس میں تو مطلق شبہ نہیں کہ سودا کے دور میں اِس کا رواج پر چکا تھا ۔ خود سودا نے ایک واسو خت کہا ھے اور اُس کے همعصر میر تھی میر نے بھی چند واسو خت کہے ھیں۔ اِن شاعروں کے پیش نظر فارسی کے واسو خت تھے جن کے نبونے پر ارد و میں اس کا تھانچا تیار ہوا۔ سودا کے واسو خت کا ایک بند نقل کو تا ہوں اِس عیر سے اُس کی عروضی ترکیب اور فارسی کے معاملہ بند استاد وحشی جس سے اُس کی عروضی ترکیب اور فارسی کے معاملہ بند استاد وحشی یودی کی تقلید کا ثیب س مل جائے کا ۔

شیشهٔ دل کو میرے سنگ ستم سے پہورا دل نے میرے بھی منه اب تیری طرف سے مورا ra En

Ľ

B

E.

تم جو کچهه ساتهه کیا میرے نہیں وہ تھورا مجکو بھا تا نہیں ہر دم کا ترا نکتورا

a

W.B

1.0

T.

Ľ4

11

Ü

24

A. C.

خوبرویوں کا جہاں بیچ نہیں کچھہ تورا شعر وحشی کا دل اپ پہیہ میں لکھہ چھورا

مید هم جائے دگر دل به دل آراے دگر چشم خود فرش کنم زیر کف یاے دگر

~~.

یه واسوخت کی ابتدائی شکل تهی - جرات و فیره کے زمانے میں اسے خوب ترقی هوی - لیکن شکل میں کوئی خاص قرق پیدا نہیں هوا - البته بعد کے زمانے میں اِس کو مسدس تک مصدود نہیں رکھا گیا اور یہ قید اُتھا دی گئی - مضامین میں بھی و سعت پیدا هوگئی - سودا کے زمانے کے بعد اِس کا بہت رواج هوا چنا نچه ککھنؤ میں ارد و واسوختوں کا مجموعة دو جلدوں میں 'شعلهٔ جواله' کے نام سے چھپ چکا هے جس میں سودا سے لے کر ا میر و داغ کے دور کے شاعروں کے واسوخت موجود هیں - سودا کے واسوخت کے مضموں میں کوئی خاص بات نہیں - صاف سیدها و محبت کا سلوک کیا لیکن اتفاقا اُس کی کسی اور سے آنکھہ نوی - بیان هے - شاعر ایک حسین پر فریفته هوگیا - معشوق نے شروع میں مہر و محبت کا سلوک کیا لیکن اتفاقا اُس کی کسی اور سے آنکھہ نوی - بیلے عاشق سے (جس کو خاص عنوان سے کھائل کیا تھا) سرد مہری کا برتاؤ کرنے لگا - اِس کی طرف سے آنکھہ پھیرلی - دل جلا عاشق اِس برتاؤ کرنے لگا - اِس کی طرف سے آنکھہ پھیرلی - دل جلا عاشق اِس برتاؤ کرنے لگا - اِس کی طرف سے آنکھہ پھیرلی - دل جلا عاشق اِس دی برتاؤ کرنے لگا - اِس کی طرف سے آنکھہ پھیرلی - دل جلا عاشق اِس دی برتاؤ کرنے لگا - اِس کی طرف سے آنکھہ پھیرلی - دل جلا عاشق اِس دی بیا و قا و بے مروساسے اپنی ثابت قد م وفاداری کا حال سنا تا هے اور کہه دیتا ہے کہ میری نے مکر محبت نے تجھے معشوقیت بخشی ہے: -

باند ہنا لت پتی دستار سکھایا ہم نے تنگ جامیے کو ترے ہر میس کھپایا ہم نے

رکھت کے جمد ھر کو تجھے بانکا بنایا ھم نے اکر چلنے کو تجھے سب سے بتایا ھم نے

شوخی و ناز کے طرزوں کو جتایا هم نے هاته اپ سے فرض تجامو گلوایا هم نے

ایی نه گویم که من از دست توگشتم دلریش کرده گذریش مثل هست که می آید پیش

~~~

اِس کے بعد ف غاباز حریدوں کے مکر و فریب سے معشوق کو آگاہ کرتا 
ھے۔ اُن کی محصبت کو تباہ و بدنام کُن بتاتا ھے اور کہتا ھے کہ یہ سب
چند روزہ بہار کے عاشق ھیں۔ آگے چل کر سب آنکھہ پھیرلیں گے اور
پھر تیرا کوئی خریدار نہ ھوگا اور تو کس مہر سی کا شکار ھو جائے گا۔ میں
بھی تجھے جتا دیتا ھوں کہ اگر تیری بے وفائی کا یہی عالم رھا تو میں
بھی کسی دوسرے دلدار کو اینا دل دے دوں گا اور پھر تو تنہا و بے بس
بھی کسی دوسرے دلدار کو اینا دل دے دوں گا اور پھر تو تنہا و بے بس
د جائے گا اور ایک سچے عاشق کو کھو کر پچتاتا رھے گا۔ اس کے بعد اپنی
لے کو دھیا کر کے معشوق کو ھد ایت کرتا ھے کہ اپنے خریدار کو مت تھکرا

اس قدر کس لیے بیزار ہے مجہ زار سے تو مت چہیا منہ کو سجن اپنے خریدار سے تو

سن لے یہ بات میاں اپنے گرفتار سے تو دیکھہ ایدھر بھی کبھو ایک نظر پیار سے تو نگہیے جانب سودا گہ وگا ہے کافی است بلکہ از لطف با و نھم نکا ہے کافی است کی سے دی ہے کہ اور اسوخت کو ختم کر دیا ہے ۔

〜 雅光爾等關語關注的 1000年的 100

.

.

. . .

N

دهلی مهی چپ ۱ رد و شاعری کا تفاز هوا تو تقریباً تمام اصناف سخی میں شاعروں نے طبع آزمائی کی - لیکن اولین طبقے کے شعرا کے قصا گداب تک ن ستیاب نہیں ہوے۔ شاہ حاتم و آبرو وفیرہ کے دور کے بعض شاعروں کے چند قصید ہے ہساری نظر سے گزر ہے ہیں لیکن اُن پر الشاف کالمعدوم کا پورا اطلاق ہوتا ہے ۔ ن و سرے یہ اپنی لفظی ' نصوبی ' بیانی اور معنوی حیثیتوں سے نہایت ان نئ اور معمولی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ہمار ہے خیال میں اُس وقت کے سیاسی اور معاشرتی تباہ کن انتقابات نہے ۔ فاوسری وجہ اُس زمانے کا عام مذا تے ایہا م گوئی ہے جو صرف غزل کے لیے منخصوص تها ۔ ایسی صورت میں یہ کہنا نہایت ن شوار ہے کہ سودا کے لیے منخصوص تها ۔ ایسی صورت میں یہ کہنا نہایت ن شوار ہے کہ سودا کے پیش نظر کن ارن وشاعروں کے قصائد رہے ہیں ۔ ہمارا خیال ہے کہ تصیدے میں اس کی رہنمائی کسی قدیم اردو قصیدے سے نہیں ہوی ۔ بلکہ اُس کے پیشِ نظر اسا تذہ فارسی کے قصائد تھے ۔ فارسی اساتذہ میں اُس نے خاتانی' عرفی اور انوری کے رنگ کو پسند کیا تھا ۔ چنا نچہ اُس کی خاتانی' عرفی اور انوری کے رنگ کو پسند کیا تھا ۔ چنا نچہ اُس کی شہاں سے خود اس کے قصائد میں موجود ہے ۔ عرفی کا ایک مشہور قصیدہ شہاں سے خود اس کے قصائد میں موجود ہے ۔ عرفی کا ایک مشہور قصیدہ قصائد اب تک د ستیاب نہیں ھوے۔ شاہ حاتم و آبرو وفیرہ کے دور کے بعض

لامیہ ہے جو اکبری دریار کے ممتاز امیر میر ابوالفتم کی مدے میں تصریر موا ہے ، جس کا مطلع یہ ہے :--

چہرہ پرداز جہاں رخت کشد چوں بہ حمل شب شود نیم رخ و روز شود مستقبل سودانیا مشہور اور معرکة الآرالامیہ قصید ہ کہا ہے 'جس کا مطلع یہ ہے : ۔

اُ تَهم گیا بہمن ودے کا چمنستاں سے عمل تیخ اُردی نے کیا ملک خزاں مستاصل

عرفی کا ذکر سود ا نے اپنے کلام میں دو ایک مقام پر کچھ اس اند از میں کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے قصائد ضرور اُس کے مطالعےمیں را چکے ہیں اور اُن کا اثر اُس کی طبیعت پر بہت کافی پڑا ہے۔ انوری مدے و

وقدح کا استان ھے۔ اس کا ایک مشہور قصیدہ ایک گھورے کی هجو میں ھے۔ سودانے بھی انوری کی تقلید میں اپنا مشہور قصیدہ تصحیک روزگار

لکھا ہے ( اس کا تفصیلی و تنقیدی ذکر هجویات کے تحت ملے گا ) -

خاتانی کے مشہور قصیدے ''کہ همت واز نا شوئیست بازانوو پیشانی' پراپٹا مشہورنعتیہ تصیدہ لکھا ہے جس کے تاقیعے نورانی' درخشانی' مسلمانی وغیرہ هیں۔

ان شواهد کی موجودگی میں تسلیم کرنا پرتا هے که سودانے ان اساتذه کے قصائد کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا اور ان کی خصوصیات کا اثر ضرور اس کے قصائد پر پرا - قدرت الله شوق نے لکھا هے که سودانے خاتانی و عرفی کو قصید لا نگاری میں پس پشت دال دیا - مصحفی نے تذکرہ هندی میں لکھا ہے " اگردر علوء مرا تب معانی ابیات قصیدہ خاتانی گویم روا" - عقد ثریا میں مصحفی نے یہ بھی لکھا ہے " قصاید و غزلے در جواب قصاید عرفی تصنیف نمون ہ " - آزاد کی رائے ہے که " سردا کی مشابہت ہے تو انوری سے ہے کہ محاور ہے اور زبان کا حاکم اور قصید ہے اور هجو کا بادشاہ ہے" - اصحاب ذوق جو عرفی اور انوری وغیرہ کے طرز و انداز سے واقف هیں وہ بادنی تا مل اس بات کو محسوس کولیں گے وانداز سے واقف هیں وہ بادنی تا مل اس بات کو محسوس کولیں گے

سود ۱ کے قصائد کے موضوعات حسب ذیل هیں: --

- (۱) مذهب کئی قصید بے بزرگان دین اورائمہ معصومین کی شان میں خلوص و عقیدت سے انشا هولے هیں --
- (۲) مدح اهل دول انه سرپرست امراوغیره کی مدح و ستاگش میں کئی قصیدے کہے هیں --
- (۳) هجو هجو میں چند قصید ے هیں جن کا تفصیلی ذکر هم هجوبیات کے تحت کریں گے --
- (ع) واقعات بعض قصائد میں اس عہد کے تاریخی و معاشرتی عمد کے عاریخی و معاشرتی عمد کے تاریخی و معاشرتی عمد کے تاریخی و معاشرتی است

مطبوعة كليات ميں صرف (عام) قصائد ملتے هيں۔ هم نے مزيد گيارہ قصيدوں كا پتا چلايا هے جس كا ذكر هم غير مطبوعة كلام كے تحصت كر چكے هيں۔ ان قصيدوں پر ایک سرسری نظر قالنے سے معلوم هو تا هے كه سود اكو قصيد ہے سے فطری ذوق اور لكاؤ تها۔ اس نے نه صرف انعام و صله كے لالچ ميں قصيدے كہے هيں بلكة متحض خلوص اور حسن عقيد س

سے بھی نہایت بلیغ اور معرکۃ الآرا تصیدے انشا کیے ھیں۔ بعض تصیدوں میں اپنی نارافکی کی بنا پر یا مزاحاً دوسروں کی هجو کی هے۔ چلد تصیدوں میں اپنے عہد کے تاریخی ومعاشرتی حالات وواقعات کو بڑی تفصیل سے قلم بند کیا ہے۔

ھییں دیکھنا یہ ہے کہ قصیدہ گوئی میں سودا کا کیا رتبہ ہے اور منف نظم میں اُسے کیا کمال حاصل ہے - جہاں تک قدیم اساتذہ کا کلام د ستیاب ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سودا سے قبل قصیدہ گوئی دھئی میں تقریباً رائیج نہیں ہوئی تھی - سودا سب سے پہلا شاعو ہے جس کے کئیات میں متعدد قصید ہے موجود ہیں - ۱ رراس شان کے ہیں کم جن کی نسبت تمام اساتذہ تنقید کا متنقد فیصلہ ہے کہ اُردو زبان میں ان کا جواب نہیں - ان حالات میں بعض لوگوں کا یہ خیال کہ سودا اردو قصید ہے کا موجد ہے غلط نہیں ہے - اور غالباً اسی بنا پر مصحفی اُردو قصید ہے کا موجد ہے غلط نہیں ہے - اور غالباً اسی بنا پر مصحفی اُرد و قصید ہے کا موجد ہے غلط نہیں ہے - اور غالباً اسی بنا پر مصحفی

وہ حالات و اسباب روشن هیں جن کی بنا پر سون ا کو قصید ہ گوئی کی تحریک هو ئی ۔ اس کے مذهبی جذبات نے اسے بزرگان دین وغیرہ کی شان میں قصید ہے کہنے کے لیے متحرک کر دیا؛ اور مصاحب پیشگی اور دربار داری نے اپ سرپرست امیروں کی مدح و ستائش پر مجبور کر دیا ۔ طبیعت میں ظرافت تھی اس لیے خود بخود هجویة قصید ہ اس کے قلم سے نکلے ۔ سودا کے اس رنگ طبیعت کو دیکھة کر لازماً یہ سوال پیدا هو تا هے که کیا اس کے مدد وحین اس لائق تھے کہ ان کی شان میں نہایت شد و مد سے قصید ے کہے جائیں ۔ سودا کے

مہ هبی قصید وں کے متعلق یہ مانا پوتا ہے کہ اس کے ممد و حین ہے شبہ
اسی پایا ور در چے کے تھے ۔ اور ان قصید وں کے متعلق یہ گیاں بھی
نہیں هوسکتا کہ وہ رسماً کہنے گئے هیں ۔ سودانے انتہائی عقیدت اور
جوش سے ان کو انشا کیا ہے ۔ اس نے آنحضرت صلعم کی شان میں دو
قصید ہے کہنے هیں اور بقیہ اهل بیت کی مدح میں۔ اهل دول ممدوحین
میں بسلت خان خواجہ سرا عالمگیر ثانی 'عماد الملک ' سیف الدولہ'
مہریاں خان ' احمد خان بلگش ' شجاع الدولہ ' آصف الدولہ '
سرفرازالدولہ حسن رضا خان اور رچرۃ جانسی رزیۃ نت لکھنڈ ایسی
قبی اثر شخصیتیں هیں جن کی سرپرستی سودا کو حاصل تھی ۔ یہ سب
ماحب اقتدار لوگ تھے ۔ ان کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سودا ان
کی مدے وستائش کرنے میں حق بجانب نہ تھا ۔ هجویات اور واقعہ
میں بھی سودا نے اپ عہد کی صحیج ترجمانی کی ہے اور اس اعتبار سے
میں بھی سودا نے اپ عہد کی صحیح ترجمانی کی ہے اور اس اعتبار سے

سودائے اپنے اکثر قصیدوں کے الگ الگ نام بھی رکھے ھیں - جن قصیدوں کے نام معلوم ھوسکتے ھیں ان کی تفصیل یہ ھے:-

( 1 ) حضر ت على (رض) كي ملقبت مين ايك قصيدة هـ - ع

" سنگ کو اتفے لیے کرتا ھے پانی آسیاں" اس کا نام بصر بیکراں ھے: -

کر تو سود ااب قصید ہے کو دعائیہ یہ ختم گو خطاب اس کر دیا ھے تونے بحر بیکراں (۲) ایک اور قصید احضرت علی (رض) کی منتبت میں ہے ۔ ع . " أُ تَهِمَ كِيا بِهِمِن و د بِ كَا جِمِنْسِمَّا فِي بِي عَمَلِ" اس كانام باب التجنت هے: -تا مسمئ رهے ية نظم به باب الجنت جب تلک اس سے ہر آوے مری امید وامل نخل امید سے اپنے ہوں برومند محصب ھو محبت نہ تری جن کو نہ یاوے وہ پہل ( ٣ ) كاظمين عليهما السلام كي منتبت مين إيك قصيدة هـ - ع " هے پرورش سخرن کی منجهے اپنی جاں تلک" اس کا نام کوہ دو پیکر ھے: ۔ ليكن جو يه قصيدة كوه دوپيكر آپ چا ھے صلے میں ھاد سے لے اصفہاں تلک ( م ) سيف الدولة كي تعريف مين ايك قصيده هـ ع "برہ حیل میں بیٹھہ کے خاور کا تاجد ارئ اس کانام رزمیهٔ بهاره: ... بالفعل اس تصيده كا مانكے هے يه صلة اس کے تئیں خطاب ھورزمیا بہار ( ٥ ) گهرور ہے کی هجو میں ایک مشہور قصیدہ هے - و " هے چرع جب سے اہلتی ایام پر سوار" ا س کا نام تضحیک روز کار هے:-

سودا نے تب قصیدہ کہا سی یہ ماجرا ہے تام اس تصیدہ کا تفتحیک روزگار

( ۲ ) ایک غیر مطبرعة تصیده حضرت امام زین العابدین (رض) کی مدح میں هے - ع

" كهامين ايك دن أس كو كة اله ستم ايجاد " إس كا نام خلاصة الاوراد هے: --

سجهوں نے ورد کیایہ قصیدہ 'اس خاطر رکھا ھے نام میں اس کا خلاصة الاوراد -

( ٧ ) حضرت امام جعفر صادق (رض) كى مداح مين ايك قصيد لا هـ - ع " فلك بتاد ع مجه الي عيش وغم كى طرح "

اِس کا نام صبح صادق ھے: -

رکہا ہوں دل سے قصیدے کا صبح صادق نام مرایک شعر ھے خورشید صبح دم کی طرح

( ۸ ) ایک اور غهر مطبوعه قصیده شیخ بریلی کی هجو میں هے - ع

" لکه تنا هو ن مین اک شیخ بریلی کی حکایت "

اِس کانام مضحکة دهرهے: -

سردا نے قصیدہ یہ کہا مضحکۂ دھر سب اھل نظر اِس یہ رکھیں اینی عنایت

ھمارے قدیم اساتاً کا تنقید نے قصیدے کے جانچنے کا ایک معیار مقرر کر دیا ھے جس کو مد نظر رکھہ کر همارے شعرا قصیدہ نکاری کر تے هیں۔ قصید ہے کے اولین لوازم میں چار چیزیں ھیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ھے کہ مطلع کس پایہ کا ھے۔ وہی مطلع کامیاب سمجھا جاتا ھے جس مھی کوئی نئی اور جدت آمیز بات بیان کی جانے تا کہ طبیعت

خوش ہو اور سامع آیدہ کلام کے سلنے کے لیسے فوراً متوجہ ہو جا ہے۔
خیال کی ندرت ' بیان کی جد ت اور زبان کی شگفتگی وبرجستگی اگر مطلع
میں نہ ہو تو وہ کا میاب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ سودا کے اکثر قصائد کے مطلعے
نہایت بلند اور شگفته ہیں۔ حسن رضا خاں کی مدح میں جوقصیدہ
ہے اُس کا مطلع ہے:۔

برج حمل میں بیتھ کے خاور کا تا جدار کہ میں کھیں کھیں کہیں ہے اب خزاں یہ مف لشکر بہار قصید گابا الجنت کا مطلع ہے: ۔

اتھ، گیا بہمن ودے کا چمنستاں سے عمل تیغ اُردی نے کیا ملک خزاں مستاصل دواور مطلعے ملاحظہ ہوں: ۔۔

صباح عيد هـ اورية سخن هـ شهرة عام حلال دختر رز بـ نكاح وروزة حرام

ھوا کے فیض سے ایسا ھے سبز باغ جہاں شبیت سنبل تر سے ھے سوج ریگ رواں

دوسری چیز تمہید یعنی تشہیب ہے جس کے معنی شباب کے تذکرے
کے هیں' اسکو نسیب بھی کہتے هیں ' جس سے مرا د حسن نسوائی کے تذکرے
کے هیں - ابتداءً تشہیب میں اِنھیں دو چیزوں کا ذکر هوتا تھا لیکن رفتہ
رفتہ تشہیب کے مضا میں میں تنوع پیدا هوتا گیا - سودا نے اپنے قصیدوں
کی تمہید وں میں موسم بہار و خزاں ' ایام شباب ' شکایت گردوں اُور

ذکر مصبوب کا آبیان لکھا ھے - اِس کے ساتھ، بعض تمہید و ن میں حکیما نہ خيالات اور اخلاقي صداقتون كا بهي اظهار كيا هي - قصيدة لاميم (باب

خیالات اور اخلاتی مداتتوں کا بھی اظہار کھا ہے - قصیدہ لامیم (باب التحلت) کی تشبیب بہاریہ ہے - جس میں سودا نے تشکیل کا زور اور میالغے سحیدہ شکر میں ہے شاخ ثمر دار ہر ایک دیکم کر باغ جہاں میں کرم عزو جل تیکم تو سلے تبیہ لیتی ہے نباتات کا عرض واسطے خاصت نو روز کے ہر باغ کے بیج آب ہوت تا پہل اسطے خاصت نو روز کے ہر باغ کے بیج بخشتی ہے گل نو رستم کی رنگ آمیوی بخشتی ہے گل نو رستم کی رنگ آمیوی پخشش چہھلت تاسکار بہ عر دشت و جبل کار نتاشی مانی ہے دوم رہ اول کار نباش کار نتاشی مانی ہے دوم رہ اول کار نباش کی ایک کار نتاشی مانی ہے دوم رہ اول کار نباش کی ایک کار نتاشی مانی ہے دوم رہ اول کار نباش کی ایک کار نباش میں پروتے ہیں گہر ہائے کو اشجار کے ہر سو بادل کار بہ میں گل کی نزاکت یہ بہم پہلچی ہے کل بار سے آب رواں عکسی هجوم گل کے شاخ میں گل کی نزاکت یہ بہم پہلچی ہے جوشے میں گل کی نزاکت یہ بہم پہلچی ہے جوشے حوش روثید گئی خاک سے کچید دور نہیں خورس جوش روثید گئی خاک سے کچید دور نہیں خورس حوش کی خواتے کونہل جوش روثید گئی خاک سے کچید دور نہیں خورس حوش کی خواتے کونہل جوش روثید گئی خاک سے کچید دور نہیں خورس حوش کی خورس کی ہے جور بہوتے کونہل

چىن ميں سيزة روئيده پر نهيں شينم هوے هے خسرو گل پر نثار لاله قلم

574

Ŋ

ادهر کو لعل کے ساغر میں ارغوانی مے بھری ھے لاللہ حسرا نے هو خوش و خرم

لہک رہا ہے اداسے اُدھر کو نافرماں لے ابدے هاتهم نواکت سے طرا کا نیلم

ادھر سے نرگس شہلا کرے ھے بد مستی جوآ نکھیں ھرویس توکوئی اسکی دیکھے گردن خم

کہاں مے صحص کے تالاب بیچ نیلوفر یہی ھے عالم آب اور یہی ھے جام جم

کنولکی آنکهه میں کیا سرخ دورے چهواقے هیں برنگ دید گ مخمور بادی نوهی صنم

یه تسام بها ریه تشبیبی هیں جن میں موسم بهار کے فطری اثرات و کیفیات تو کم هیں لیکن خیالی تصویریں بتی هنر مندی سے کهینچی هیں اور اس میں تشبیه و استعاره اور میالغه و اغراق کا رنگ بهر دیا هے بعض تشبیبوں میں عاشقانه و رند انه مضا میں بهی باند هے هیں اور بعض تمہید یں بهاریة اور عاشقانه دونوں قسم کے مضاسین کی حامل هیں - عاشقانه ورندا نه مضامین کو بزرگان دین کی مدح میں بعض اهل تنقید جائز نہیں ورندا نه مضامین کو بزرگان دین کی مدح میں بعض اهل تنقید جائز نہیں سمجھتے هیں لیکن هما رے خیال میں یه تحد ید و پابندی کوئی خاص اهمیت نہیں رکھتی هے اس لیے که اسلام میں ابتداء یه رنگ پایا جاتا همیت نہیں رکھتی هے اس لیے که اسلام میں ابتداء یه رنگ پایا جاتا همیت نہیں رکھتی هے اس لیے که اسلام میں ابتداء یه رنگ پایا عاشقا نه هے چنانچه قصید تا ایکن سود انے اس میں بہت غلو کیا اکثر ایسے تہمید سے شروع هوا هے الیکن سود انے اس میں بہت غلو کیا اکثر ایسے تہمید سے شروع هوا هے الیکن سود انے اس میں بہت غلو کیا اکثر ایسے تصید وں کی تشبیبوں میں ایسے مضامین باند هے هیں جن میں عاشقانه

تو کیابلکہ وا سوخت کا رنگ جہلکنے لگتا ہے - حضرت فاطعة الزهرا (رض) کی شان میں قصید لا کہا ہے جس میں ان کی عظمت و بزرگی اور عفت و حیا کی توصیف کی ہے لیکن تشبیب تہیت عاشقانه ہے جو همارے خیال میں بد تمینی اور سوء ا دبی ہے: -

دیکھا ہے جب سے مذہت کا تربے نور اے صدم خورشید رہ گیا ہے خجالت سے سر چھپا

آئکھوں نے تیری خانۂ نرگس کیا خراب سنبل کو تیری زلف نے بے قدر کر دیا

رخ تیرا دیکھه گل کی تو چهاتی پهتی هے آه خال سیة کے رشک سے لالے کا دل جلا

تیرے دھن کو دیکھہ کے غلیجہ ھوا خجل نرگس نین کو دیکھہ کے آنکھیں گئی چرا

ابرو کو تهری دیکهه چهپا ابر میں هلال صورت کو تهری دیکهه گهتا بدر دلربا

لپتے ہے زلف ہا تھہ کو تیرے میں کیا کہوں ناگی لیت رھی ہے عجب شاخ گل سے آ

قسری نے یوں کہا تری کاکل کو دیکھت کر اللہ آج سرو سے لیٹنا ھے اودھا

یہ مطلع ۱ ول کے چند شعر ھیں - مطلع دوم بہاریہ و عاشقانہ ہے جس کے چند شعر ملاحظہ ھوں: --

ھے سوسم بہار کل اور ابر کی گھٹا قربان تیرے ساقیء گلرو شراب لا

بلدل کی میکشی کو سحر جا چمن میں دیکھه گل کا پیاله بادة شبنم سے هے بهرا

اس کے آئے مسلسل کئی شعر رندی و مستی کے مضامین پر ھیں لیکن اس کے بعد فور آ اسے مذہوم کہت کر مدح کی طرف گریز کی ہے: ۔۔ ساتی نے گفتگو مری سن کر کہا تنجھے کچھت شاید عقل و فہم سے بہرہ نہیں ملا

تو اُس جناب پاک کا مداح هے که بس الله جس جناب کی کرنا هے خود ثنا

پی جام جا کے اُن کی مصبت کا تو مدام مین اللہ عبال میں تو سرمست را سدا

ا سی طرح آنتحفرت صلعم کی مدح میں ایک قصیدہ اکہا ہے جس کے مطلع ثانی کی تمہید میں چند عاشقانہ شعر کہے ھیں لیکن فور آ اس سے گریز کر کے کہہ اُتہا : --

سمجهه اے نا تباحت فہم کب تک یه بیاں ہوگا اداے چین پیشانی ولطف زلف طولانی

بعض تسهیدور میں غزایں بھی داخل کرد ہی ھیں جن کا مدعا مصف عاشقانہ ورندا نہ مضامین کو نشاط انگیز بنانا ھے - یہ غزلیں بھی اسی شان کی ھیں جو اس کا عام رنگ تغزل ھے بعض تشبیبیوں میں حسینوں کی تعریف کی ھیں جو اس کا عام رنگ تغزل ھے بعض تشبیبیوں میں حسینوں کی تعریف کی ھے - ایک میں خوشی کو حسین شکل خیال کر کے اُس کا بیان کیا ھے - ذوق نے بھی اپنے قصیدہ تائیہ کی تسہید میں یہی مضبوں باندھا ھے لیکن سود اکے زور تخیل اور فطری تشبیہوں کے استعمال کے متابلے میں لیکن سود اکے زور تخیل اور فطری تشبیہوں کے استعمال کے متابلے میں اُس کا درجہ بہت پست ھے - ھم سود اکی تشبیب کے چند شعر جستہ

جسته نقل کرتے هیں : -

حسن ایسا که جسے ماہ شب چار دامم یک بیک دیکھے تویک چندھی رہ جائے بہنچک

چہرے میں ایسی ہے گرمی که شب وروز جسے باؤ کرتی هی رہے دامن مثرگاں کی جهپک

زلفیں یوں چہرے پہ بکوری هوی مانگے تھیں دل جس. طرح ایک کھلونے په هتیں در بالک

جعد وہ قہرکہ گھتنے میں ہو جس کے ہو لہر گھر قبا دینے کو عشاق کے داریاے اٹک

ناگذی پیچ میں آ أن كے نه مانگے پانی كهيل جاوے وهيں كالاجو دسے أس كى لتك

جبیں ایسی کہ جگر ماہ کا ھوجارے داغ اُس کی تشبیہ سے جب اُس کو تجارز دے فلک

رنگ رخسار سے شرمندہ هو کندن کی دمک آگے فیغب کے خصالت زدہ سونے کی دلک

ساعد و دست حنابستد کی ایسی حرکات شاخ میں کل کے یون بہنے سے جوں آئے لچک

کمر اُس کی میں نہ دیکھی کہ کررں اُس کا وصف تھی وہ ایک آھوے دل کے لیے چیتے کی لیک

بعض تمہید وں میں عقل اور حرص کو مجسم مان کر اُن کے اوصاف و عیوب اور نصائح و ترفیبات کو مکالیے کے پیرا سے میں بیان کیا ہے اور

پہر مدے کی طرف گریز کی ہے۔ بعض تمہیدوں میں اپنی بدنصیبی اور مظالم گرداوں کا ذکر کیا ہے۔ اکثر تمہیدوں میں حکمیانہ خیالات ظاهر کیے هیں :-

هنر پیدا کر ۱ول ترک کیجو تب لباس اپنا نه هو جون تیغ بے جوهر وگرنه ننگ عربانی

قراهم زر کا کرنا باعث اندوه دل هووے نہیں کچھہ جمع سے غلجہ کو حاصل جز پریشائی

خوشامد کب کریں عالی طبیعت اهل دولت کی نه جهارے آستین کہکشاں شاهوں کی پیشانی

عروج داست هست کو نهیس هے قدر بیش و کم سداخورشید کی جگ پر مساوی هے زر افشانی

کرے ہے کلفت ایام ضائع تدر مردوں کی ہوئی جب تیغ زنگ آلوں کم جاتی ہے پہچانی

اکیلا هر کے رہ دنیا میں گر چاھے بہت جینا هر ی و دنیا میں تنہائی سے عمر خضر طولانی

موقر جان ارباب هنر کو بے لباسی میں که هو جو تیغ با جوهر اُسے عوت <u>هے</u> عربانی

حضر سامام فامن على موسى رضاكى مدح مين جو قصيدة في اس

کی تشبیب میں لکھا ھے :۔۔

**阿里斯斯的共和国国际通过的联系的人名英格兰姓氏 医人名英西奇斯美国美国美国美国美国美国美国美国美国** 

نکل وطن سے ھے غربت میں زور کینیت که آب بحت ھے جب تک ھے تاک میں صہبا

هنر کو مفلسی هرگز ضرر نهیس که نهیس چنار کو تهین ستی سے نقص جو هر کا بلند هست اگرهون نه زیر چرخ ضعیف هلال مید هو عالم کا کیونکه روزه کشا

جو نا تواں نه کریں دست گیریء دشسی تو خار و خس نه کرے شعله کو کبهو برپا

RI

C

C

نتادگی میں یہ عزت ہے دیکھہ اے سرکش کم نیک و بد نے کیا نقش یا کو راہ نسا

\*----

ا سی طرح اور بھی کئی تمہیدیں ھیں جو حکیمانہ خیالات سے لبریز ھیں اور اُن کو صائب کے مثالیہ رنگ میں پیش کیا ھے اور تشبیه و استمارہ کی ندرت و نزا کت سے کلام کو زینت نی ھے - بعض تمہیدوں میں شاعرانہ تعلی کی ھے:--

عالم کی السنه یه مرا اس قدر هے شعر کو یا ورق بیاض کا هر سنه میں هے زباں

میں نے سنا کہ تجکو میرے ایک شعر پر دری کا اپنے معنی کے ھے وھم مہریاں

شاید باتفاق توارد هو پر مجهد لفظوں کا اینے غم که هوے کس په رایگاں

گو زشت کو پٹھاؤ کسی رنگ کا لیاس خوبوں میں اُس کی جا نہیں جز پہلوے بداں

> ازراہ دوستی میں کہوں تجہہ سے ایک بات طبع شریف پر جو نہ آوے ترے گراں

زنہار همسری کا میرے تو نه کر خیال هو کا غریب مضحکه نزدیک شاعران

ایسی نہیں بند ھی ہے سخن کی میرے ہوا کہلنے کا جس کا زیر فلک دل کو ہوگیاں

ا س كويقين توجان كه حيران هاب تلك عيسي يتّع معالجة نفخ آسان

ملشیء نم فلک مری تعوریز دیکهه کر سمجه بیان

پاوے سیزے قلم سے وہ فی الفوریہ جواب چپ رہ که دوں تجھے غلطی سے تری نشاں

حک کردہ سطر ھے وہ تیر ہے ھاتھہ کی لکھی کہتے ھیں جس کا اھل زمین نام کہکشاں

هجو کا رنگ سود اکی طبیعت پر ۱ س قد ر غالب تها که اُس نے تشہیب میں بھی اس سے اپنے قام کو نہیں روکا - حضرت امام ضامی علی موسیرضا کے مد حیه قصیدے کی تشہیب سیسفا خرمکیں رفیرہ پر چوت کی ہے:- صاحب سخی اس طبقۂ شعر ا میں کئی هیں هم بوم سخنداں کو نه ان سے کرے تقدیر

مصرعے میں ۱گر پشٹ معنی هو قلمبند زعم آپ میں سمجھے هیں کیا فیل کو زنجیر

نقارة کا مفسوں بدرستی جو یہ باند هیں کوس لمن الملک کے تھونکیں هیں بم و زیر

سمجهیں هیں کلام اینا به ۱۱ سور کا یوسف معنی جو هیں سو خواب فرا موش کی تعبیر

کرتے ھیں مجالس میں پھر اس کو به بدی یاد سامع کرے تصمین میں اُن کی جو کبھو دیر اِس خبط کے عہدے سے ولے ولا نہ ہر آویں جو ملک سخرن کے هیں مہنتوں میں مشاهیر

> اُستاد کی اُن کے فے انہوں کو یہ نصیصت لفظی نه تناسب هو تو کچهه مت کرو تحریر

اتذا تو تلازم ركهو الفاظ كا ملحوظ یے پنجه ونا خی نه لکهودوده کو تم شهر

ک ایک قصیدے میں آپ دھلوی معاصرین پر چوتیں کی ھیں' اوران کے پڑھنے کے انداز کا مضحکم اُرایا ھے: -

یعنے سودا و میر و قائم و درد لے هدایت سے تا کلیم و حزین کون ساکبر ہے جو اُن میں نہیں۔ جاویس گریہ مشاعرے میں کہیں کرے تکلیف شعر ان کے تڈین شعر ایکا یہ هیں جو اُن کے حضور کر کے سر گوشی یکد گر وو هیں دوسرا بولے اوف ری تمکیس یک دو مصر عے پر هیں جو آپ کہیں درد کس کس طرح ملاتے هیں کرکے آواز منتعلی و حزیس د مددم أن كويون كريس تحسيس لوکے مکتب کے کہتے ھیں آمیں

داغ هوں اُن سے اب زمانے میں بزم شعرا کے هیں جو صدرنشیں کیا غرور و دماغ کیا تخوس بعد صد منت و سیاجت کے میر مجلس کی تاب و طاقت کیا ایک کہتا ہے یہ توارد ہے خلق کو انتظار کش کرکے اور جوا حدق أن كے سامع هيس جیسے سبحان من یرانی پر

تشبیب تضید انار کے کمال کی کسوتی هے سود ائے أس کے مضامین وموضوعات میں تنوع پیدا کیا اور خارجی و داخلی شاعری سے کام لھا ھے۔ اور لفظ ، بیانی اور عروضی مہارت کا کمال دکھایا ھے۔ خیالہ، مضامین اور واقعات کو تشبیه و استعاره اور میالغه کے پیرایے میں ادا کیا ہے۔ اکثر مضامیں میں خیالی باتوں کا اس تدر غلبہ ھے اور اس پر مبالغيركا رنگ اسرقد وتيز هيكه ان مين واقعيت كالشان نظر نهيس آتا تاهم عمضيال ومضمون اور زيان وبيال كيداد ديينغير نهيل ره سكتي- تشبيب میں سود اکو خاص کیال حاصل تھا لیکن عجیب بات ہے کہ اُس نے بعض قصا دُن ميں تشبيب نهيں لکھی بلکه مدم سے قصيد ہے کا آغاز كردياھے۔ ( الا) الصيدے کی روح گريز ہے - يه دراصل تشبيب و مدح کو ملاتی هـ-تشبیب و من م د ونوں کے مضامین بالکل مختلف هو تے هیں لیکن شاعر کا کمال اسی میں ہے کہ وہ دونوں میں ایسا ربط بیدا کردیے کہ سامع تشبیب کے بعد فوراً مدحیہ اشعار کے سننے کا مشتاق ہوجا ہے۔ گریز کہ عربی میں مخلص کہتے ہیں جو قصیدے میں مشکل ترین مقام ہے -سود ا کریز کے گر سے خوب واقف تھا۔ اُس نے اِس کے لکھنے سیں بوی أستاني دكهائي هـ -

ایک تصیدے کی تشبیب میں حرص کی تو غیبات کا ذکر ہوے دلفریب انداز میں کیا ھے - لیکن گریز اس طرح کی ھے - القصد گزری تھی مجھے شب اِس خیال میں ناگاہ ییر عقل نے آ اُس مکاں تاک

ایسا هی مارا ایک طمانچه که تا هنوز پهنچ هے رنگ چهره گل ارغوال تلک کہنے لکا وہ مجهة سے که سودا هزار حیف الخالا میں نے تجکو نه سمجها تها یاں تلک

اس من ایت کا ذکر کیا ہے کہ دنیوی جالا و تجمل کی تعریف میں فلو اس می ایت کا ذکر کیا ہے کہ دنیوی جالا و تجمل کی تعریف میں فلو کرنا اپنا نامہ اعمال سیالا کرنا ہے ۔ اس سے بہتر تویہ ہے کہ ایسوں کی مدح کر جن کو زمین و آسمان سجد لا کرتے ھیں ۔ قصید لا باب الجنت کی بہاریہ تشبیب کے بعد اپنے سخن کی رنگینی و شیرینی کا ذکر کیا ہے اور اس کا سبب حضرت علی کی مداحی کو بتا یا ہے ۔ یہی گریز کا مقام ہے: ۔

ھے مجھے نیض سخن اُس کی ھی مداحی کا ذات پر جس کے میرھن کنه عزوجل

( 'ک گریز کے بعد مدے کی نوبت آتی ہے۔ اِس میں شاعر سدوے کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے۔ سدے نگاری کے عام معیار کا اندازہ مولانا حالی کے ایک اقتباس سے بھویی ہو سکے گا: ۔۔

"مدن ح میں اکثر ایک نام کے سوا کوئی خصوصیت ایسی مذکور نہیں ھوتی جو مدد وح کی ذات کے ساتھہ مختص ھو - بلکہ ایسے حاوی الفاظ میں مدح کی جاتی ھے کہ اگر بالفرض مداح اِس علت میں کہ فلاں شخص کی مدح کیوں کی ؟ عدالت میں ماخوذ ھو جائے تو تصید ے میں کوئی لفظ ایسا نہ ملے جس سے اُس کا جرم ثابت ھوسکے - مدح میں زیادہ تر وھی معمولی متحامد بیاں ھوتے ھیں جو قدیم سے شعر ایاندھتے چلے آئے ھیں - اور ھر ایک خوبی کے بیاں میں ایسا مبالغہ کیا جاتا ھے کہ تصیدے کا مصدا تی

نفس الامر میں کوئی انسان قرار نہیں پاسکتا - مدا وح کی ذات میں جو واقعی خوبیاں ھوتی ھیں اُن سے اصلا تعارض نہیں کیا جاتا بلکہ بجائے اُن کے ایسی محال باتیں بیان کی جاتی ھیں جو کسی مختفس پر صادق نہ آسکیں - مدا وح کی طرف اکثر وہ خوبیاں منسوب کی جاتی ھیں جس کے اضداد اُس کی ذات میں موجود ھیں - مثلاً ایک جاتی کی ساتھہ ایک طالم کو عدل وانصاف کے ساتھہ ایک احتق اور خافل کو دانشمندی اور بیدار مغزی کے ساتھہ ایک عاجزو بے دست ویا کو قدرت و تمکنت کے ساتھہ ایک ایسے شخص کو جس کی ران نے کبھی گھورے کی بیتھہ کو مس نہیں کیا اُشہ سواری اور فروسیت کے ساتھہ عرضکہ کوئی بات ایسی نہیں بیان کی جاتی جس پر ممدوح فخر کرسکے یا جس سے لوگوں کے دل میں اُس پر ممدوح فخر کرسکے یا جس سے لوگوں کے دل میں اُس کی عظمت و محصب بیدا ھو - اور اُس کے محاسن و مآثر زمانے میں یاد گار رھیں ''

سود اکے قصید وں میں یہ معائب بہری حدتک موجود ھیں تاھم
یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کے مدد وحین مدح کے مستحق نہ تھے۔ یہ
ضرور هے که اُس نے مبالغه کہا هے لیکن همیں یہ یاد رکھنا چا ھیے کہ مبالغه
ھماری شاعری اور خصوصاً قصید ہے کی جان سمجھی جاتی ھے۔ وہ مدح
بالکل بے لطف اور سپات خیال کی جاتی ھے جس میں مبالغے کی چاشنی
نہ ھو۔ سودا نے اِسی خیال سے مبالغہ آرائی میں کوئی تامل نہیں کیا۔

اس لیے مولانا حالی کے اصلاحی معیار پر اُس کی مد حیات کو جانچنا كسى طرح د رست نهيل هو سكتا - أس كي مبالغه آميو مد حيات ميل بہمت کم مواقع ایسے ملیں کے جہاں مولانا حالی کے معیار کی پوری شرطیں موجود هوں - اس کا یورا سر مایة مدے مبالغے سے بهرا پواھے - خیالی مضامین هیں اور ان پر مبالغے کا نہایت شوخ و تیز رنگ ھے۔ یہ سودا کی بدعت نہیں بلکہ یہ چیزاس کو فارسی سے ورثے میں ملی ہے ۔ اس نے فارسی قصیدوں کو پیش نظر رکھہ کر اینی مد حیات کو انشا کیا ھے۔ ا یسی حالت سیس ان کو کسی خاص معیار پر جانچنا اصولاً صحیم نهیں-همیں یہ دیکھنا چاهیے کہ اس نے سدو میں کے کن اوصاف و فضائل کی سٹا گش کے بھے اور ان کے بیان میں کس شاعرانہ هنر مندی سے کام لیا ھے -سودا نے تقریباً تمام لائق فخو اوصاف کو بیان کیا ہے۔ بزرگوں کی شان میں مو قصید نے تحصریر کینے هیں ان میں ان کی عظمت و بزرگی، شراقت و نجایت احام و حیا اقیوض و برکات اور کشف و کرا مات و غیره کا ف کر ھے ، سلاطین و ا مر ا کے عدل و انصاف 'شجاعت و داہری ' سخاوت وقياضي ، هيبت و جلال ، تدبر و سيا ست وفيرة و فيرة كا ذكر كيا هـ - إن يسب كو مناسب و موزول اسلوب بهان اور پرشكوه الفاظ مهن اه اكها ھے ۔ لیکن مبالغے کا زور اور تخیل کی بلند پروازی هر جگه کارفر ساھے ۔ حضرت على كے عدل و الصاف كا ذكر كس جدت آمهو بهرانے

هیبت عدل یه تیری هے که هر دشت میں شیر واسطے درد سر آهو کے کهسے هے صندل میں کیا ھے: ۔۔

سامنے بز کے یہ کیا دخل کہ نکلے آواز گرگ کے پوست کو مند ہوا کے بجائیں جو دھل

مورد سنگ هو شیشته تو فضب سے کرد ہے کو دے کو لا کو خود ل

فکر و اذکار ترے حفظ کا گر آجاوے کسی محفل میں بہ تقریب زباں هریک پل

> شعلة شمع كى گرمى سے يقيس هے دل پر شب سے تا صبح قيامت نه سكے موم پگهل

معدلت کیش تربی ذات ہے ایسی شاها آنچ سے آگ کی تک خس میں جو آجارے بل

----:0:----

كاظمين عليهما السلام كي عدل كسترى كاذكر كيا ه \_\_

ازبس اب ان کے عدل سے معمور ھے جہاں پہنچا ھے کار خلق اس امن و اماں تلک

بچہ جو گوسیند کا گم هو توگرگ وشهر پہنچاویں تانه تھونڈ کے اُس کو جہاں تلک

دهشت سے اس خیال کے زهرہ هو ان کا آب پہنچے نہ هم میاد کسی کے گیاں تلک

جب سے هوی هے گلشن دنیا میں یه بهار کچهه کام بلیلوں کو نهین هے قفان تلک

گلچیں کی کیا مجال جو تو رہے چمن میں پھول صورت سے گل کی لرزے مے باد خزاں تلک

عمادالملک کے هیبت و جلال کو کس زور وقوت کے ساتھتے بھاں کیا ھے:۔
بار تجھت حلم میں ھے یہ کہ ترے وقت خرام
هووے ذرہ بھی لگر مرکز خاکی کو دھمک

صدمه ایسا کمر گاو زمیس کو پہنچے شاخیس هر چند و الاکھچوا ہے تو نکلے نه کسک

دست دوراں سے موالید کا سررشتهٔ کار

نعر ﴾ قہر کی ھیبت سے ترے جانے تھتک

پینل دینا نہیں کچھ پیل کا پشت کو کام حول وقوت سے ترے چاھیے تک اُس کو کمک

تجکوللکار کے میداں میں صف مرداں کے

ساملے آنے تربے کون ھے ایسا مردک

وہ جواں تو ھے کہ آگے سے ترے رستم بھی گاو سر مار بغل جاے دیے پاؤں کھسک

شجاع الدولة كي صولت كاذكر كيا هے:-

صولت و قہر کے آگے تربے یوں دیو سیاہ آنہے سے آگ کی جوں تاب میں آجاہے بال

問い国の最近国の国の国

روز میداں تدم اینا تو جہاں کارے ہے کود کا سینہ پھتے دیکھہ ترا استقلال

شرق سے غرب تلک رعب ترے نیزے کا دهاک هم تیخ جدویی کی تری تا به شمال

أس كى خونريزى سے يوں فوج عدو گهونگهتكها ع جوں منے نو سے معصوم کے پلتٹا ھے سال

W

جوں می نو یہ محمرم نے پنت کے سال سے کی تحریف اس طرح کی ھے۔۔
اور اس کی پوچہتے ھو شحاعت یہ سن رکھو
اڑو در کے چھرے جبرے کہ جب تھا یہ شیر خوار
اخوا جو منجد ھیں جمادات کے یہ سب
اجزا جو منجد ھیں جمادات کے یہ سب
پا جاریں جوں حواس جہاں پل میں انتشار
ماد کی یہ سب
خاکہ کو اپنے اس میں سے پھوڑے ہے وہ دو ساز
تاری ھی تینے و تھر کی دہشت ہے یاں تلک
تا رحش و طیر نے کی سلم پرشی اختمیار
دراج کوں سا ھے کہ پہنے نہیں زرہ
دراج کوں سا ھے کہ پہنے نہیں چار
ارجن کہے کماں کو تری دیکھہ بھیم سے
ارجن کہے کماں کو تری دیکھہ بھیم سے
ارچ تندین تو کھینچنا اس کا ھے سخت کار
دراہے کوریس کے بدی پر سپر ھیں چار
دراہے کور نادگی عزیز ھے بھیا تو کر فرار
جس سست رخ کریں گے تو میدان ھے وسیح

شجاعت و دلیری کے سلسلے میں شاعروں نے تلوار کا ذکر کیا ہے -

سودانے بھی جابجا تلوار کی تعریف کی ھے - ذرا لفقار حضرت امیر کی

توصیف ملاحظة هو كس جو ش و قوت سے كى هے: --

ا س قدر رکھتی ہے صولت اُس کی شمشیر دوسر گرصف اعدا میں جاکر کیجیے اس کا بیاں

قال دیں روئیں تن اُس هنگام میداں میں سپر موسے باریک اینی گردن کو بتا ویں سرکشاں

کب ہو جلاد فلک میں اُس گھڑی یارا نظق مونت لاگے چاتنے لکنت کرے منه میں زباں

انکلیاں اُر جاویں دم پر اُس کے دست وھم کی آبداری اُس کی گر کیجے قیاساً احتصال

دھار پائی کی وھیں لپتے زمیں کے قطر کو کاشے کر اودھر کو نکلے پردہ اُ تھ آسماں

صور اسرافیل سے کچھ کم نہیں اُس کا نیام بکلے وہ اُس میں سے تو شور قیامت هو عیاں

ھے دو انکشت قضا ہے مبرم اعدا کے لیے فوالفقار اُس کے تئیں کہتے ھیں لیکن مردماں

حضرت امام مهدی الهادی کی شدشیر کی تعریف کی هے: --

شدشیر گر علم هو تری جن و انس کا هیبت سے آب هو جگرو زهره و طحال

ھر پر غرور کی رگ گردن میں خوف سے ھو جانے خشک خوں رگ یا قوت کی مثال

مارے اگر تو ہر کیر آسماں اُسے کو وال کو رہیں کے تن سے نع لاگا رہے دوال

内侧

13

شاھا ترے جو نشار خاصر سے ایکدم دشمن کے دل میں سہوسے گزرے اگر خیال

ھے کیا عجب کہ خوف سے هر عضو کی رکیں جا مغز استخوا سمیں چھپیں شدع کی مثال

گھوڑے کی تعریف کٹی تصیف وں میں کی ھے - حضرت علی کے گھوڑے کی تعریف میں کس قدر زور تخیل دکھایا ھے: --

زیو راں ہے جو ترے رخش فلک سیر شہا

ھے وہ محبوب جسے کہیے نہایت اچپل

شکل کیا اُس کی بتاؤں که جسے شوخی سے دائرہ بیچے تصور کے نہیں پوتی کل

ا س کی سر چو تی کا میں حسن کہوں کیا جس کے دلف معشوق کا دیکھے سے نکل جاوے بل

بزغه و گام سے باہر ہے لچھت اُس کی رفعار

ھے چھلاوے کی طرح چال میں اُس کی چھل بل

جست و خيو أس كى بيا لكيجيم كر پيس حكيم

اعتقادات حمیمانه میں آجاہے خلل

قاش سے زین کی ذرہ جرا چک جانے عناں

مارے جوں روے زمیں پشت فلک کو وہ کھنڈ ل

میٹے سے نعل کی اُس کے میں اگر دوں تشبیہ کرے دوری کو تسام اپنی بیک آن زحل

عماد السلک کے گھرڑے کے زور و قوت اور تیوی وطراری کو

اس طرح دکھایا ھے: ۔۔

نع چلے خامہ اب آگے نه سیاهی هورواں

بادیا کا ترے کچھہ وصف نه کیجے جب تک

چوہ کے اُس پر تری طبع میں گؤر ہے یہ خیال

قاش سے زین کی تک لیجے اگر باگ اچک

گاہ آجا ہے نظر گاہ نظر سے شائب

پهر هوا بيبي وه شيرنگ هي جگنوں کي دسک

روبرو سے اگر آئینہ کے اُس کلگوں کو

پھینک دے چوہ کے جو تو شرق سے لے غرب تلک

اتنے عرصے سیس پھر آوے کہ اسے باور کر

عکس بھی آئینہ سے ہوئے نہ پارے منفک

سیف الدولة کے گهورے کی شوخی وسبک رفتاری کی اس طرح

تعریف کی ھے: -

کلگوں تر ہے کے وصف میںکیاکیا بیاں کروں

كرد اس ك كهينج ه كُل رنگ حنا حصار

اس حصر میں کر عدے وہ اس طرح شوشیاں

تر پے ھے جوں نسیم چمن میں ھو بے قرار

رانوں میں یہ سبک جو پھرے سطح آب پر توتے حباب سم تلے آکر نہ زینہار

مشرق کی سر زمین سے مغرب کی سمت کو اُس برق وش کو پھینک دے گر ھوکے تو سوار

> ا س عرصے میں پھر آوے کہ شاید نہ بھھلے پائیں گر پھینکلے میں نال سے اُس کے جھویں شرار

کئی قصیدوں میں ھاتھی کی تعریف کی ھے - چند مقامات ملاحظہ ھوں - عیاد الملک کے ھاتھی کی تعریف کے چند شعر نقل کیے جاتے ھیں: - شوکت و شان کہوں کیا میں ترے ھاتھی کی چرج پر جوں مہ نو ماتھے پہییوں اُسکے تُحک

اُس کے گجگاہ کی اللہ رسے جہرے پہ لٹک کہکشاں جوں شب یلدا میں نمایاں به فلک

بیتھنے میں ہے وہ کوہ اتھنے میں ہے ابر سیاہ عرض رفعت میں وہ اور چلنے میں جوں چرخ اتھک

شجر طور کا چہرے یہ ھو اُس کے جلوہ رنگیں تزئیں کے لیے جس گھتی اُس کی مستک

> جھول پر اُس کے ستاروں کا کھوں کیا میں حسن تارے جس طرح رهیں رات اندهیری میں چھٹک

لے کے خرطوم میں زنجیر پھرا وے وہ اگر اُس کے دانتوں کو یہ سمجھے جو کو ٹی ھو زیرک

لیلئ نے هاته نکالے هیں سیه خیسے سے ملنے کو مجنوں سے سن سلسلہ یاکی جهنگ

روز میداں أسے فیکھو تو فالرو اتنا سرکے وال سے نہ جہال سے کہ زمین جانے سرک

سامنے اُس کے وہ چھوٹے مے پٹاخوں کی لوی داغیں اک مرتبع سو توپ جو مرسنگ اٹک

چرخی کیا چیز ہے لاوے جو اُسے خاطر میں باس بحلی کی کوک کا کبھو بہنچے اُس تک

چاہے وہ تورکے جوں نیشکر اس کی چہر کو پاؤں کہچلانے لگے سونڈہ میں لے کر پولک

یے تکان اسقدر اُس کا هے چلاوا جیسے مہر میں ابر کے آئے سے موسایت کی ڈھلک

آستانۂ حضرت علی ارض) اور دیگر بزرگان دین کے مزارات کی شان میں بھی اشعار کہنے ھیں - دو ایک مقام یہاں نقل کینے جاتے ھیں - حضرت امیر کے روضہ کی توصیف اِس طرح کی ھے:--

اب کہیں عالم میں اے سودا نظر آتا نہیں جز یناہ اُس آستاں کے موضع امن و اماں

جس کا پایہ قدر ایسا ھے کہ دیکھیں میں جسے تہام کر دستار اپنی عرش کے باشند کان

ia.

کرسی اُس گهرکی جوکچه، رکهتی هاتد رو منزلت دیدهٔ تعقیق میں یه عرش کا پایه کهاں

سطم پر اُس کی ملک پہرتے هیں باذوق تمام مصن میں کرتاھے روح القدس مجرا جاکے وال

اُس کے قندیل و چراغ آگے یہ خور شید و فلک جوں چراغ مقطرب یک قبقیے کے درمیاں

شعلۂ کوہ طور سے کیا کم ھے اُس روضہ کی شمع دونوں آپس میں ھیں گویا خاقت یک دود ماں

حضرت امام علی موسیل رضا کے روضے کی تعریف اس طوح کی ھ:۔

زھے وہ گذبت زریں کہ جس کا ھے یہ شکوہ فلک نے دیکھ جسے دل میں پیچ کھا کے کہا

کہ کہنہ جان کے مجکو جناب اقد س نے بنا کیا ہے سر نو سے آسمان طلا

> شعاع نور سے خور شید جس کے قبے کی پلک جھپکنے سے یک ڈرہ بھی نہیں رھتا

زبس کیا ہے مرصع أسے جواهر سے که هے کان لعل سے شالی گہر سے هے دریا

> اگر نہ ھووہے یہ کیھاب واں کے مصرف سے نہ پاوے لعل یہ قیست نہ دُر کو ھویہ بہا

جبین آئینڈ مہرو مه نه هو روشن عبار درسے یه اُس کے اگر نه پائیس جلا

بسان دیدہ پر آب عاشقاں ،اری هے اُس کے صحص میں اک حوض فخر کوثر کا

دکھاؤں کس کو میں اُس گندن طلاکا عکس که جس طریق ہے پانی میں اُس کے جلوہ نما

> ھوا ھے دل کو یقیں یہ کہ حوض کو ثر میں کرے ھے آن کے گردوں سے آفتاب شنا

ایک قصید ہے میں جنگ کا منظر د کھایا ہے۔ شجاع الدوله اور

حافظ رحمت خاں کی جنگ کا ذکر هم تمہیدی حصے میں کرچکے هیں۔
سودا نے اُس کے واقعات کو بڑی خوبی سے قلمبند کیا ہے ، فوجوں کی
قرتیب اور اُن کے لڑنے کے طریقوں وغیرہ کا نہایت واضع خاکہ کہینچا
ہے۔ ایک مقام نقل کرتا هوں۔ ملاحظہ هو کس خوبی سے جنگ کا
سماں دکھایا ہے: ۔۔

تھی سامنے همارے جو فوج هراولی هوں گے وہ دس هزار تلک پیادہ و سوار

M

سنتے میں اب هر ایک سے اُس فوج کے یہی سر کردہ تھے سمیت فرنگی کے پانچ چار

1.5

Man Age to the

مصبوب اور بسنت واطافت تهے یک طرف یک سند کار کی مستعد کار

لیکن انہوں کو آدمی کہیے که دیودد اُن کا قدم وفا میں یہ پایا هم استوار

اید هر سے بان ور هکله و توپ مخصل پرتی تهی پر وه بر هند هی آتے تهد سر گزار

برہ بوہ کے آخرش وہ لگے توپیں دافلے اِس یلے پر جہاں سے جزائر کے هووے مار

المکن میں تجهم سے کیا کہوں اے یار اُس گھڑی دکھلائی تھی اجل نے مجب طرح کی بہار

تهیں کرتیاں تلنگوں کی مائند لائم زار تھا دود توپ ابر سیاہ تکرگ ہار

> توپیں جو دافتے تھے فٹیلوں سے آن آن رنجک مثال برق چمکتی تھی بار بار

گنجنال مثل رعد کے کو کے تھی دمیدم آراز شتر نال تھی طاؤس کی جھنکار

بارود و گوله توپ میں تها یا ولا بان تهی جون غدار جن نے که قوم عاد أوائی تهی جون غدار

فرصت کسو نے اتنی نه پائی که ولا کر ہے بندوق و تیر و تینے سے جا اُن میں کارزار

هر ایک جا یهی نظر آیا هر ایک کو گهورا ادهر جو توپ هے اودهر پراسوار

اُرِیّے تھے یوں پیادہ کہ تودے کو روثی کے ندان کا کمانچہ جو دے ھے انتشار

تھے ھا تہیوں پہ بیٹھ جو حافظ کے ھیلشیں ساتھ اُس کے ھم پیالہ و باھم نوالہ خوار

ولا بھا گے اِس طرح کہ یہ کہتی تھی اُن کو خلق بھا گا ولا دیکھو جائے ہے سیداں سے کو هسار

نے لونے کے حواس تھے نے بھاگنے کا هوش نے سوچ مرنے کا ھے نه جینے کا کچھ, بچار

مدے کے بعد قصیدے میں حسن طلب کی باری آتی ہے۔ اس میں شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ شاعر کو اس میں اسقدر سحوبیا ٹی اور افسوں کاری سے کام اینا پرتا ہے کہ مدد وج کی طبیعت پر گراں نہ گزرے اور اگر وہ بخیل بھی ہے تو کریم بن جائے اور شاعر کا دامن مراد گوھر مقصود سے بھر دے۔ سود اکے حسن طلب کے دوایک نمو نے ملاحظہ ھوں۔ بسنت خاں کی مدے میں جو قصیدہ ہے اُس میں اپنے مقصد کو اس

طرح ظاهر کیا ھے :-

لیکن نه سمجهیو یه اِس گفتگو سے هرگز منظور مجکو تیری همت کا امتحال هو

کس واسطے کہ مجکو اتنا ھی چاھیے ھے جامت ھو ایک ہر میں کہائے کو نیم ناں ھو

سوتو زیاد لا اس سے تیرا کرم هے مجھ پر کفران نعمت اوپر قادار نف یہ زباں هو

ا تنی هی آرزو هے کنچه، عشر هو جو باقی مصرف جہاں میں اُس کا تیرے قدم کے یہاں هو

کب جاسکے ہے کوئی دروازے تھرے آکر بیتھے جو تیرے در پر وہ سنگ آسٹاں ھو

سرفرازالدولة كے مدحية قصيدے ميں اس مطلب كا إس طرح

اظهار کیا ھے: \_

فرض که اِس لیے تیری یه میں نہیں کی مدح که چاهیں تجهہ سے میں اِس کے صلےمیں درهم و قدام

عوض میں اس کے صلے کے کروں میں تھھ سے عرض قبول ھو جو مراحرف اے ذوالا کرام

مجھے تو گرشٹ خاطر میں اپنے فانے جاگہ کد تا بسر کروں لیل و نہار با آرام

200

قصید ہے کی آخری منزل مقطع ہے جس کو حسن الخاتمہ بھی کہتے میں - قصید ہے کو اس طرح ختم کرنا چاھیے کہ اُس کی ابتدائی

شان و شکوہ کے مقابلے میں پست نظر نہ آئے بلکہ خاتیے پر سامع مطمئن مور جائے - چند مقطعے ملاحظہ هوں : --

کرے ھے ختم دعائیہ پر اب سخس سودا ادب سے دور ھے خدمت میں تری طول کلام

الہی باغ جہاں ،یں هو جب تلک مانا شبیه فلچ، صراحی سے شکل گل سے جام

> مئے سرور تجھے دے ھر ایک عید کے <sup>ر</sup> ن طرف سے ساقتی کوثر کے ساغر گلفام

200

فرض کروں هوں دعائیة پر میں ختم سخن ادب کی مرضی هے طول کلام هو کوتا،

الہی تا هو جہاں تو هؤ اور دنیا هو جہان خوبی هے تو اے جہانیوں کی پنالا

سودا کرے ھے ختم دعائیہ پر سخن اِس جانہیں ھے طول سخن گنتشائے داب

> اس تخت پر به مسند اقبال بیته کر کرت رهے تو شادی نوروز اے جناب

قصائد سودا پر اِس تفصیلی بحث سے ثابت هوتا هے که اُس کو قصیدہ نکاری میں فیر معمولی قدرت و مہارت حاصل تھی - مصحفی نے اس کے متعلق بالکل سے لکھا شے که "نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریخته او ست - حالا هر که گوید پیرو و متبعش خوا هد بود " - اُس نے قصیدے میں متنوع مضامین و موضوعات کو داخل کیا اور داخلی و

خارجی شاعری کا کمال داکها یا هے - حکیمانه خهالات اور اخلاقی تعلیمات کو بچے موثر انداز میں پیش کها هے - اُس کے قصید وں میں لفظی' نحوی' بیانی اور عروضی خوبیاں بدرجۂ اُتم موجود هیں - هر چیز همارے قدیم معیار پر پوری اُترتی هے - اُس کے قصائد کا جواب هماری زبان میں موجود نہیں اور اب چونکہ زمانے کا مذاق بدل گیا هے اس لیے توقع نہیں کہ اس رنگ میں آئندہ بھی اُس کا کوئی جواب پیدا عو -

اِس سے قبل کہ سودا کی مثنویوں سے بحث کی جائے مناسب معلوم هوتا هے که ایس دور سے قبل کی مثنویوں پر ایک سرسری نظر قا می جائے تا کہ یہ اندازہ هو سکیے کہ سوداسے قبل أن کا کیا رنگ تھا اور اُس کے دور میں اِس صنف نے ترقی کی کننی منزلیں طے کی تمیں ۔۔ دكن اور گجرات ميں جب اردو شاعري كا آغاز هو اتولس صنف میں بھی وہاں کے شاعروں نے طبع آزمائی کی ۔ اُن کی مثنویات کے موضوع بھی مختلف تھے - بعض مثنویاں مذهبی هیں ' بعض ا خلاقی اور فلسفیانه ، بعض عشقیه اور بعض تاریشی اور داستانی - بهر حال مثلوی کے جو موضوعات هو سكتے هيں أن سب ميں قد يم شاعروں نے طبع آزمائي کی ھے ۔ اِن کا ڈکر یہاں طوالت کا باعث ھے ، أن مهی سے بہت سی روشداس هو چکی هیں اور حال کے محققین کی کوششوں سے اور بھی روشنی میں آرھی ھیں ۔ قدیم دکئی اور گجراتی شعرا کے بعد اورنگ آبادی شاعروں نے بھی کئی مثنویاں لکھی ھیں۔ ان میں بعض بلند رتبه رکھتی میں - سراج کی بوستان خیال ( ۱۱۲۰ ه ) ، عاجز کی لعل وگوهر ، سامی کی سر و شیشان اور مثنوی طالب و موهن و قیر ۱ اچیی خاصی مثنویاں هیں - أسی زمانے میں شمالی هند میں بھی شاعری كا

باضا بطه آغاز هو چکا تها اور کئی بلند یا یه شعرا منظر پر آ چکے تھے - د کنی مثنویاں شمالی هند کے شاعروں کی نظر سے گزرتی تھیں ' جنانجہ اس وسانے کے تذکرہ نویسوں نے بعض کا ذکر کیا ھے۔ اِن قدیم مثنویوں نے شعراے مند پر کیا اثرات قالے آسانی سے نہوں بتایا جاسکتا - تاهم اس قد ریقینی هے که مثنوی کے میدان میں طبع آزمائی کے ایے ان قدیم مثنویوں نے موضوع و اسلوب کے لحاظ سے نمو نے کا کام دیا - سودا سے قبل د هائی میں حاتم ابرو وغیرهم کے دور میں بعض مثنویاں لکھی گئی هیں۔ چذا نچه حاتم کے دیوان کے قلمی نسخوں کی چہاں بین کے بغیر دو مثنویوں کا حال نہایت آسانی سے مل جاتا ہے۔ حمید اورنگ آبادی نے ایے تذكره كلشي كفتار كے ديباجے ميں ايك مثنوى الذكر كيا هے جو حند ؟ نعت 'منقبت وغيره يرمشتمل هے - أيك دوسري مثنوي كا ذكر شنيق نے کیا ہے جس کے فرمائش محمد شاہ نے زکی سے کی تھی ۔ اُس نے صرف دو شعر کہے تھے حاتم نے أسے پورا کیا + - اس کے کل تیس شعر تھے - آبوو نے بھی (یک مثنو ہی لکھی ہے ' جس کا بعض تذکرہ نویسوں نے ذکر کیا ہے۔ قائم نے سب سے پہلے آبرو کی اس مثنوی کا حوالة دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے "مثنوی صدو پنجاه بیت درباب تعلیم آرائش خوبان روزگار بسیار سد انت موزوں کردہ "- إن بيانات سے ظاهر هے که سود اسے قبل دهلی میں مثنوی کا روا ہے هوگیا تها اور اساندہ وقت اِس صنف میں طبع آزمائی درنے لکے تھے ' لیکن کوئی شاص دلچسپی اِس صنف سے نہیں

<sup>\*</sup> عجیب بات ہے کہ میر و گردیزی نے اسی مثنری کے جلد شعر زکی سے ملسوب کیسے دیں م

لی جاتی تھی۔ اِس کا سبب سحض ایہام گوئی ھے۔ ایہام کی صنعت صوف غزل میں نبھ سکتی تھی۔ مثنویوں اور قصیدوں میں اس کا نبھا نا مشکل ھے۔ یہی وجہ ھے کہ اس زمانے میں کوئی اھم اور ادبی و شعری لحاظ سے بلند پایہ ثنوی نہیں لکھی گئی ۔ سودا کے زمانے میں میر نے بھی کئی مثنویاں کہی ھیں اور اس کے بعد سے مثنوی کا رواج بوھٹا گیا یہاں تک کہ سودا کی وفات کے چار سال بعد ( 199 ھ میں ارد و زبان کی مشہور مثنوی سحرا لیپاں لکھی گئی ۔۔

سودا کے زمانے میں مثلوی کو کئی لحاظ سے ترقی ہوئی - پہلے تو اس کے موضوعات میں تلوع پیدا ہوگیا - دوسرے مسلسل و مربوط اور شکل و صورت اور قانچے کے اعتبار سے مکمل مثلویاں لکھی جائے لگیں - چنانچہ صرف سودا کے ہاں مثلوی کے حسب ذیل موضوعات ملتے هیں - هر موضوع کے تحت ہم اس کی مثلویوں کے نام بھی درج کر دیتے هیں -

## (١) عَاشَقًا نَهُ --

إس موضوع يو سود ١ كي صوف ايك مثنوي هي قصة يسو شيشه كر -

## (٤) هضو ته --

اِ س موضوع پر حسب ذیل مثنویاں هیں ۔۔

(۱) هجو پیل راجا نرپت سنگه، - (۲) هجو شدی فرلاد خان - (۳) هجو امیر درلتمند - (۱) هجو فوقی - (۵) هجو میر ضاحک - (۲) هجو طفل لکری باز - (۷) هجو د ختر دایه - (۸) هجو حکیم غوث - (٩) هجو مرزا فيفو - (١٠٠) حكايت قرمني --

## (٣) مل حية

- (۱) تعریف بادشاه شاه عالم و وزیر آصف الدوله (۲) تعریف دیوان اشعار مهر بان خان (۳) تعریف چاه مومن خان (۳) تعریف شکار آصف الدولة -
  - (۲) اخلاقی ـــ

مثنوی دربار از ان و شوهر \_

- (٥) ان بي تنقيل -
- (۱) معانی بیت مولانا روم = (۲) سبیل هدایت ---
  - (۲) خطو کتا بت
  - (١) خُط در اشتياق (١) خط در شكايت -
    - (٧) فطري مناظر وغيره -

شكايت موسم كرما -

یه کل بیس مثنویاں هیں جو سختلف سات موضوعات پر تقسیم هو سکتی هیں۔ ان میں وہ مثنویاں شامل نہیں هیں جو انحاقی هیں۔ اُن مثنویوں پر نظر دَا لئے سے صاف ظاہر هے که سودا کے زمانے میں مثنوی فرد قی کی گئی منزلیں طے کولی تهیں۔ یہ شبه اُن موضوعات کے علاو لا قدیم د کئی اور گنجرا تی مثنویات دو سرے رسیع اور بلند موضوعات پرمانتی هیں لیکن شمالی هند میں سود ا کے دور سے دہل مثنوی کے اللے موضوع تر نہیں هوے تھے۔

دیکھنا یہ ہے کہ سود انے موضوعات مثنوی میں تنوع پیدا کیا تھا یا اُس کے معا مرین نے ؟ صرف 'میر' ایسا شاعر ہے جو مثنوی کا بلند پایہ استاد سمجھا جاتا ہے - یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ سود انے پہلے مثنویاں لکھیں یا میر نے اکثر مثنویوں میں کوئی قریاتہ تعین زمانہ کا نہیں ملتا لیکن چونکہ سودا نے میر سے بہت قبل شاعری کردی' یہاں تک کہ جب اسکی شاعری کی دھوم اور عام شہرت تھی تر اس و تمت میر کی ابتدای مشق تھی۔ اسلام الدین نے لکھاھے: --

جن روزوں میں حاصل تھا سٹھن کا اوسے کمال تھی میرکی تب مبتد یاثم یہی نه تقریر

اس لیے یہ قرین قیاس ہے کہ مثنو می کے میدان میں پہلے سودا نے طبع آزمائی کی اور ایجاد و تقدم کا فخر اسی کو حاصل ہے --

اس کے بعد ایک بات اور فیصله طلب را جاتی ہے که دو دوں میں اهمیت اور افضلیت کس کو حاصل ہے۔ اس کا فیصله نا ونوں کی مثنویوں کے مواز نے سے هوسکتا ہے لیکن چونکه فاونوں کی مثنویوں کے اکثر موضوعات مختلف هیں اس لیے موازنه و مقابله بھی اصولی طریقے سے نہیں هوسکتا! البته تین مرضوع ایسے هیں جن میں دو نوں کی مثنویا سے موجود هیں۔ البته تین مرضوع ایسے هیں : مجویه ، عشقیه ، تعریف شکار - هجویه میں میرصا حب اینی قنوطیت پر ست طبیعت کی وجه سے هیتے هیں جیسا که میرصا حب اینی قنوطیت پر ست طبیعت کی وجه سے هیتے هیں جیسا که میام اساتن تنقید کا مثنقه فیصله ہے ، اُن کے کلیات میں هجویه مثنویاں موجود هیں لیکن هجونکاری کے اعتبار سے اُن کا پایه بہت گراهوا ہے۔ عشقیه میں سودا میر کا مقابله نہیں کر سکتا ۔ اِس کی رجه یه بھی ہے که سودا

كو اس موضوع سے بالكل دلچسچى نه تهى - ولا خود لكهما هے :-

کہا سود انے حضرت کو تو هے خبط مجھے قصة کہانی سے هے کیا ربط

اسی ناموا فقت طبع کی وجه هے که سردانے عشقیه مثنویاں بہت هی کم کہی هیں۔ همیں اب تک متعدد قلمی دو اوین کی چهان بین کے بعد اُس کی صرف ایک عشقیه مثنوی ملی هے اور ولا بهی ایسی هے که میر صاحب کی مثنویوں کی روئد ادوں سے مختلف و متضاد هے ۔ ایسی صورت میں میروسودا کو عشقیه مثنوی کے میدان میں مقابلے کی خاطر لا کهوا کرنا کسی طور مداسب نہیں ۔۔

آصف الدولة کے شکار کی تعریف میں میراور سودا دونوں نے مشنویاں لکھی ھیں۔ سودا نے صوف ایک مثنوی لکھی ھے جس کا سال تصنیف ۱۱۸۸ ھاور ۱۱۹۵ ھ کے درمیان پرتا ھے۔ میر صاحب نے۱۱۹۷ ھ یا اس کے بعد شکار نا مے لکھے ھیں۔ اس لتحاظ سے اس موضوع میں سودا کو میر پر تقدم زمانی حاصل ھے۔ میر کے سامنے سودا کی کہی ھوئی مثنوی کا نمونہ موجود تھا۔ اُس نے اُس پر ضرور اضافے کیے۔ اس موضوع پر سودا کی مثنوی میر صاحب کی مثنویوں کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اِن موضوعات کو چھوڑ کر میر صاحب کے ھاں مثنوی پر بہت کم کلام ھے۔ مثنو می کے موضوعات اور ظاھری شکل اور تاھانچے کا جہاں تک تعلق ھے ' سودا کو افضلیت حاصل ھے اور داخلی خوبیوں اور جہاں تک تعلق ھے ' سودا کو افضلیت حاصل ھے اور داخلی خوبیوں اور اداخلی خوبیوں اور دی طافت و شعری حسن کے اعتبار سے میر کا در جہ بلند ھے۔

یہ موازنہ محصف یہ معلوم کرنے کے لینے کیا گیا ہے کہ سود اکو مثنوی کی صنف میں کیا رتبہ حاصل ہے۔ اس نے مثلوی کے موضوعات میں تذریع پیدا کیا اور اس کے مضامین کو غیر معمولی و سعت دی۔ اس کے زمانے ہی میں اس کے شاگر دوں نے اس صنف میں مختلف موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ قائم 'شیدا' ممتاز وغیر هم کی کئی بلند معیار مثنویاں موجود ھیں۔ یہ سب سود اکا اثر تھا ۔۔

ان تمہیدی سطروں کے بعد هم سودا کی مثلویوں کو تنتیدی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے اور اُن کی ظاهری و معنوی خصوصیات اور معاسب و محاسن سے بحث کریں گے ۔

سب سے پہلے هماری نظرایک عشقیة مثلوی پر پرتی هے جس کی داخلی و خارجی خصوصیات جانچنے کے لیے هم پہلے اُس کی روداد کا خلاصة درج کرنا ضروری سمجھنے هیں --

حدث اور ملقبت کے بعل سودا نےمرسم بہار پر کئی شعر کہے میں اس کے بعد قصے کی تمہید لکھی ہے اور اصل قصے کو اِس طرح شروع کیا ہے:-ایک مشہور عابد تھا - جس کے کئی سرید تھے - وہ دل سے کعبہ کا عزم ركهتما تها - ايك روز سودا سے اتفاقى سلاقات هوئى - أس عابد نے قصد کعبة المه ظاهر کیا اور کہا مسلمان پر لازم ہے که اینی نجات حاصل کرے اور تمام کناھوں کو دھو تالے - خانہ کعبہ کی زیارت مفو جوائم کا باعث ھے۔ تو بھی میرا ساتھة دے ، کہاں تک رندی وبت پوستی کر ہے گا ' خدا سے دل لگا اور میکد ہے سے منت سور - یت سن کر سودا بھی تها ر هو گیا - اسباب سفر دونوں نے درست کیا اور روانه هوہے- پانچویں منزل پر قزاقوں نے آگھیرا - تمام مال و اسباب اس بیدردی سے لوقا کہ تسبیم کا تارتک نہ چھوڑا - اس عاید نے سود اسے مشورہ کیا کہ اب کیا تدبیر هے ؟ سودا نے جواب دیا که اب گهر جاکر کیا سنه دکها گیں ؛ جب عزم كز ليا هے تو پوراكر دكهائيى - عابد نے كها تم مسئله مسائل سے بالكل ناوا قف هو - طوف حرم ذي مقدور يرفرض هي - آج مال كها آكم جان کا خوف هے - مریدوں نے بھی متفق هو کر سودا سے کہا که حضوت کا سنص معقول هے - اس بے نوائی میں عبع یہیں سے مقبول هوگا - سودانے

کہا کہ آپ مختار ھیں۔ مری بات بار خاطر نہ ھو۔ فرض واپسی کی
تہیری ۔ نماز ظہر کے بعد کوچ کیا۔ شام ھوئی تو ایک جگہ تھیر گئے۔ زاد
راہ منقرد تھا ، عابد نے کہا کہ ھمیں خواب و خور تو میسر نہیں آئے گا
بہتر ھے کہ تصہ خوانی کیجیجے ۔ سودا سے فر مائش کی اس نے کہا حضرت
کو خبط ھے مجھے قصہ کہانی سے کیا ربط ھے۔ بہر حال بہاس خاطر ایک
شہر کا قصہ سفانا شروع کیا ۔۔۔

حلب میں ایک شیشہ گر کا لوکا تھا۔ ماں باپ کا لاۃ لاتھا۔ حسین و پری چہرہ تھا اور ایک عالم اس پر فریفتہ تھا۔ باپ سے شیشہ سازی سیکھٹا تھا اور بالکل بے نیاز و آزاد تھا۔ اتفاقاً ایک زرگر کے لوکے پر اس کا دل آیا۔ اطمیقان اور دلجسعی کا فور ہوگئی' عشق کا روگ لگ گیا اور زندگی تلفح ہوگئی۔ رنگ اُرتے لگا اور خواب و خور حرام ہوگیا۔ ماں باپ پریشان تھے۔ علاج معالجہ اور جھاز پھونک شروع ہوگئی۔ بی سار تدبیریس کی گئیس لیکن سب بے سود ثابت ہوئیں اور گلی گلی تلاش دیوانہ و اور گلی گلی تلاش دیوانہ و ار گریبان چاک کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور گلی گلی تلاش محبوب میں تھوکریں کھاتا پھوا۔ صبح ہوٹی تومان باپ نے اُس کا بستر خالی پایا۔ سرا سیدہ و حیران ہو کر گلی کوچوں میں تھوند ہفنے لگیے خالی پایا۔ سرا سیدہ و حیران ہو کر گلی کوچوں میں تھوند تھانی۔ ایک کہیں پتا نہ پایا تو رما لوں اور نجو میرں کے در کی خاکچھانی۔ ایک کہیں پتا نہ پایا تو رما لوں اور نجو میرں کے در کی خاکچھانی۔ ایک ایسے بیابان میں سرگردان ہے جہاں وہی شخص پہلچ سکتا ہے جو اپنی جان سے بیزا رہے۔ باپ نے کہا اُس کے بغیر یہ زندگی یے کار ہے۔ گھر آیا۔

展開展所聞加麗斯羅斯羅斯羅斯羅斯羅斯 認 الم جلول ميل النها المهاد الم کے ساتھے ملول بمفزل را 8 طے کرنے لگے - ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سن کی کمر همت قرق گئی - باپ لے جرادت کی اور آگے ہوھا - ایک لق و دق صحر انظر آیا که جسے دیکھه کرشیر کا جگر بھی شق هوتا تھا -اندرداخل هوا توعجب نطاره تها - كهيس آك سے جنگل دهك رها تها ، کہیں سیاہ بادل ا ماقد رھے تھے ' کہیں ا ژدھے تھے اور کہیں خوف ناک جانور - کہیں آوازگریہ تھی اور کہیں صداے خند لا - اس تیرلا و تار ريرانے ميں اميد كى ايك هاكمي سي جهلك نظر آئى - آئے بوها تو دیکھٹا کیا ہے کہ ایک آوارہ ویے خانماں نوجوان بیٹھا ہے۔ صحرا کی و خشت سے زیادہ اُس پر وحشت برس رھی تھی۔ آنکھیں خوں چکاں تهیں ' کا نقوں سے تلوے چهد گئے تھے ' منه پر کرد ا آی هوئی تهی ۔ باپ نے یے قرآر هوکرنام لے کر پکارا اُسے متوجه کیا اور بچی منت و سماجت سے یہ وعدہ کیا کہ اس کا هو کہا مانا جاے گا۔ بہت بہلا بہسلا کر اسے گهر لایا - ایک روز پهر اس پروحشت طاری هوئی اور عالم جلول میں چل تکلا - پیچھے پیچھے ماں باپ گریم وزاری کرتے ہوے رواں دواں تھے۔ اور لوگ بھی از راہ همداردی ساتھۃ هولیے اور سمجھا منا کو پھر واپس لاے - لیکن حالت بد سے بد تر هوتی گئی اور جوش جنوں انتہا کو پہلچ گیا والدین نے مجبور آ اس کو پا بھ زنجیر کیا - ابھی تک راز متحبت آشکار نہیں ہوا تھا ۔ لیکن تا بتہ کے ۔ روئی میں چلکاری کب تک چهپ سکھی ہے - آخرکار یہ راز فاش هوا اس کی زبان سے اشعار جاری هولے لگے کہ شراب عشق زهرهے ' محبت کی موج کالے کی لہر ہے ۔ یہ سلتے ھی سب نے بات پالی اور تغتیش حال میں لگ گئے کہ کس کے

دام عشق میں گرفتار ہے۔ یہ عقدہ ابھی کھلنے بھی نہ پایا تھا کہ عاشق کے جذب کا مل اور کشس صافت نے زور کیا؛ مطلوب نے خواب دیکھا کہ اُس کے ایبے ایک نا مراد اُس طرح غم والم اور رنبے و محس کا شکار ہے۔ یہ توار ہو کو گھر سے طالب کی تلاش میں نکلا۔ آواز زنجیور پر تھتکا اور یہ تاب ہو کر اس کے قدموں پر جا گرا۔ ضبط و تمکین کھو کر کہنے لگا کہ میں تیرے عشق کے قربان 'میری جان تجھہ پر نثار۔ یہ سخی طالب کے کان میں پہنچا تو وہ ہوش میں آیا۔ دونوں نے نہایت در دناک اور دل دوزبا تیں کیں۔ فرط شوق سے یہ خود ہو کر بغلگیر ہوے اور دونوں بحر آتش کی طرح مل کر اس طرح روئے کہ دیکھنے اور سلنے والے بحر آتش کی علرح مل کر اس طرح روئے کہ دیکھنے اور سلنے والے یا ختیار تھا ریس سار مار کر رو نے لگیے۔ مدعا اس قصے کایہ ہے کہ طلب مادی اور عشق محکم ہوی چیز ہے۔ اور دنیا کی کوئی قوت را اہ محبت میں مانع نہیں ہوسکتی ۔ خدا سے محبت کرنے کا بھی یہی حال ہے۔ اگر میں مانع نہیں ہوسکتی ۔ خدا سے محبت کرنے کا بھی یہی حال ہے۔ اگر اس سے سچی محبت ہے تو بیترا پار ہے۔ پھر قزا قوں سے لٹنے کا کیا غم ۔ اس

یه بظا هر عشقیه مثنوی هے لیکن اس کا انجام ناصحانه هے - عشق و محبت کی داستان هے مگر وہ بھی کچهه بے جو رسی - عشق محبکم کا سبق دیا هے اور قصه گهر لیا هے - روئداد میں تصنع اور بناوت صاف طور سے نسایاں هے - اس میں قطری پن مطلق نہیں - اس میں وهی باتیں هیں جو هم اس دور کی اور اس کے بعد کی مثنویوں میں دیکھتے هیں - اچانک عاشق هونا عشق سے خراب و خسته حال هونا ' رمال اور نجومیوں سے مدد چاهنا ' عشق کا صحرا نور دی کرنا وغیرہ رغیرہ سب رسمی لوازم هیں - مدد چاهنا ' عاشق کا صحرا نور دی کرنا وغیرہ رغیرہ سب رسمی لوازم هیں -

بہت کم افسائے اُن سے خالی هیں - یہ هماری افسانوی پیدا وار کے اجزاے لایلنک هیں - اس رسمی التزام کے قطع نظر سودا نے مثلوی لکھنے میں بڑی استان انہ صدا عی سے کام لیا ہے - اور عشق و محصب کے اثرات اور کینیا ت بڑی هذرمندی سے دکھائے هیں - ایک سبچے عاشق اور حقیقی طالب پر جو کچھہ گزرتی ہے اس کے بیان کرنے میں صداقت برتی ہے - مبالغہ ہے لیکن ناگواراورگراں نہیں - جذب عشق کے غلبے سے بیقراو مواد عاشق گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے اور رات جس طرح کا تتا ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے :-

که یک شب پهار کر اینا گریبان برنگ کل وه گل رو تا به دامان چلا اس طرح گھر سے بے سروپا که جاتا ھوں کدھر جا کر کروں کیا

> ولے وہ شب تھی ایسی تیرہ و تار که هو روز سیة کو جس سے زنہار

عجب شب تهی به زیر چرخ وه شب بهری هو جون دوات اندر مُرکب

> چراغ و شمع کا یوں نور نایاب سیاهی میں هوں جیسے قطرة آب

ثوابت یوں فلک پر تھے سراسر عرق کے قطرے جوں زنگی کے سلم پر

ھوٹی تاریک یاں تک چشم انجم کہ کی سیعة سیارہ نے گم

ازر ایسے وقت وی متجاون داریش ازر ایسے وقت وہ متجاون داریش موا راهی نه دیکها کچه, پس ویش ازر ایسے وقت وہ متجاون داریش موا راهی نه دیکها کچه, پس ویش ویش که توکتے پانو کو تهانیے پکر هاتم نه ته استی انه تها وہ یوسف گانی کچه, آگاہ که مهرے ساملے خلدق هے یا چاہ که که مهرے ساملے خلدق هے یا چاہ کسی در پر گرے تها کها کے تهر کر که مهرے ساملے خلدق هے یا چاہ کسی دیوار سے جا لاگتا سر کسی دیوار سے خلاق کہا کہ میں دیواد شخص کی کینهات بهاں کی هیں: ۔۔ فلک گریا سحر کرنا کیا بہول عاشق هو نے کا ذکر کیا هے اور عمق کی کینهات بهاں کی هیں: ۔۔ فضا کا کیا کہوں آئے میں نیونگ کم مارا اُس په ناکه عشق نے چنگ دیا آئینگ دل اک نظر چر هرا مائل وہ آک زر گر پسر پر میا آئینگ دل اک نظر چر هرا مائل وہ آک زر گر پسر پر دیا آئینگ دل اک نظر چر میں اسره آسا لگا بهرنے دم سره

کبھو آنکھوں میں اپ اشک بھر لاے

کبھو قبور کبوں فے تیرا رنگ کامی

جو پوچپو کبوں فے تیرا رنگ کامی

کبھ معتول بولے کاء واحی

کبا کرتے تیے حدم اُس کو رو رو

کبا کرتے تیے حدم اُس کو رو رو

کبا آنک عرب سوے کس کررٹ آچی پر بلی تھی

کبا آپیوں تہیں کبیا برلب جو

موا زرگر پسر کو دیکیم ممہوت توا خوامش توت

موا زرگر پسر کو دیکیم ممہوت توا کما سیوں مشرا میں میں وحشت اُس صحرا سے دیچ چلا

وہ آنکھیں جس پہ جی دیتا تھا عالم نہ تھیں کچھ رخنہ دیوار سے کم

پرے تلووں میں خار دشت سے چھید قدم تک موٹے سر تھے صورت بید

ا ن کیفیات و اثرات کے علاوہ بعض مناظر بھی دکھا ہے ھیں۔ اس صحرا کا ذکر کیا ھے جس میں عاشق مجنوں وار خاک چھان رھا تھا: ۔۔

نظر آیا عجب صحرا لق و دق که دیکھے سے جگر هو شیر کا شتی

عجب وه موضع خوف و خطر ناک دیا اُن کو دکهائی زیر افلاک

بیا باں تھا وہ ایسا وحشت انگیز که وحشت جس کی تھی عالم کی خوں ریز

نہ جائے چغد کی اُس سمت آواز کرے ہوم اُس طرف منہم کرنم پرواز

> کسی روئیدگی سے تھا ننہ واں پات ھزاروں طرح کی اُس جا بلیات

نظر آئیس وہ حالات عجائب نفرائب نه دیکھا هو نے وہ غرائب

کبھو آتش سے جوں دھکے ھے جنگل کبھو اِس طرح جوں برسے ھے بادل

کہیں نظروں میں تھ واں روز و شب گم کہیں تھے یک جگه خررشید و انجم

> گہے واں سوز تھا اور گاہ واں ساز گہے رونے کی گہم هنسنے کی آواز

هوا کا نام اوس جا تها نه زنهار مگر تهی اُس جگه اژدر کی پهنکار

نظر آتا کبھو أن كو جو ولا دشت تو جهكات ديكھ مخدوم جهاں كشت

مثنوی مربوط و مسلسل هے ' جزئیات اور تفصیلات عمدگی سے ادا کی لائی هیں ۔ غیر قطری اور ما قوق العادت عناصر هیں لیکن بہت کم ۔ روئد اد میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ۔ اِس کی وجہ محصف یہ هے که روئد اد معاشقہ غیر قطری هے ۔ مرد کا مرد پر عاشق هونا اور حقیقی اور پر اس کا اصلحیت کے اثرات دکھانا اور اس کا اضلاقی سبق دینا کسی طرح خالص عشقیه داستان کا لطف نہیں دے سکتا ۔ جولطف اور جان عشقیه داستان میں هے وہ اُخلاقی نظم میں نہیں ۔ اِس کا خاتمہ بھی غیر موثر ها ستان میں شبه نہیں کہ شاعر نے اپنی قادر الکلامی سے اس کو دلچسپ هے ۔ اس میں شبه نہیں که شاعر نے اپنی قادر الکلامی سے اس کو دلچسپ بیان نے شاعر کو اپنے مقصد میں کامیاب هو نے نہیں دیا۔ اس کی زیان اور بیان نے شاعر کو اپنے مقصد میں کامیاب هو نے نہیں دیا۔ اس کی زیان اور بیان دونوں مثلوی کے لیے کمچھہ زیادہ موزوں نہیں ۔ عشقیہ داستان کے خاتمہ پر جو لطیف تا ثرات مخرتب ہوتے هیں وہ اُس سے پیدا نہیں هوتے - مثلوی کے خاتمہ کو

ھوا زرگر پسر جوں اس میں موجود سحبت یوں ھو تو ھو عبد معبود محبت حق کی جس میں یوں درآئی کرے ھے بندگی میں وہ خدائی جو حق کے عشق میں ثابت قدم ھو مکان دیر بھی اس کو حرم ھو جو آئے اس کے ھو دیوار یا در نہ سبجھے حتی سے خالی ھے یہ اب گھر

خد کب عشق کو ایسے کے مانے جو اُس کو هر جگه حاضر نه جانے

اس میں طربیہ کی وہ شان کہاں جو تاری اور سامع کے دل کو متاثر کردے۔ یہ معلوم هوتا هے که واعظ نے اپنے وعظ کے دوران میں ضرورتا کوئی قصہ بیان کیا اور اس سے اخلاقی یا حکیماته نتیجه استنباط کر لیا ۔ حقیقت یہ هے که سودا کو عشقیه مثنوی سے کوئی لگاؤنه تہا ۔ کر لیا ۔ حقیقت یہ هے که سودا کو عشقیه مثنوی کی توقع رکھنا خبط هے ۔ اس نے خود لکھه دیا هے که مجهه سے قصه کہائی کی توقع رکھنا خبط هے ۔

## هجويه -

مثنویوں کا دوسرا موضوع هجوھے ۔ اس میں سودا کا رتبہ بہت بلند ہے اردو کا کوئی شاعر اس موضوع کے میدان میں سودا کا مقابلہ نہیں کر سکتا ۔ اس موضوع پر اس کی گیارہ مثنویاں هیں جو زبان و بھان کی پختگی کے لحاظ سے مستاز درجتہ رکھتی هیں ۔ اس کے سوا شاعر کے تخیل کی شوخیاں بھی جگہ جگہ جلوہ گر هیں ۔ هم نے هجویات کے تحت اس پر بحث کی ہے ۔ وهاں اس کا بخوبی اندازہ هوگا کہ مثنوی هجو نگاری کے لیے کیسا وسیع میدان ہے اور اس میں سودا نے اپ تخیل اور زور طبع کی کیا جو لانیاں دکھائی هیں۔ اردو زبان میں اب تاب تک کوئی ایسا شاعر پید نہیں ہوا جس نے مثنوی میں هجو نگاری

#### مل حية -

بعض مثلویان ایسی هیں جن میں امرا و سلاطین کی مدح کی

کئی ہے۔ مدے وقد ح تو سود اکے خاص مید ان ھیں ۔ مدے نگاری کی جو شان قصائد میں ہے وہ ان مثنویوں میں نہیں اور نہ مثنوی کی زمین مدے کے قابل ہے۔ تاھم آئے زور طبع سے اس میں بھی سود آئے گلنشانیاں کی ھیں۔ یہ مثنویاں کل چار ھیں۔ ایک شاہ عالم باد شاہ اور نواب آصف الدوله کی مدے اور دعا پر مشتدل ہے۔ یہ اکیس شعر کی مثنوی ہے جو خان عالم بہادر کی فرمائش سے لکھی گئی ہے۔ اس میں ان کی بھی تعریف ہے۔ اس میں ان دوسری مثنوی مہربان خاں رند کے اشعار کی تعریف میں ہے۔ اس کے کل دوسری مثنوی مہربان خاں رند کے اشعار کی تعریف میں ہے۔ اس کے کل اکتالیس شعر ھیں۔ پہلے اشعار کی تعریف ہے اس کے بعد مہربان خاں کی سخاوت و شجاعت کی تعریف ہے۔ دعا پر خاتمہ کیا ہے۔ در میان میں کی سخاوت و شجاعت کی تعریف ہے۔ دعا پر خاتمہ کیا ہے۔ در میان میں کی مہربان خاں کے اُسٹا د سوز کی تعریف و سفارش کی ہے۔ دیوان میں میں اُس کے حسن بیاں کا بھی ذکر کیا ہے : ۔

یہ سفینہ ہے رشک ابر بہار ہر ورق اُس میں قطعۂ گلزار اُس کے هوتے نه کر چس په نظر شعر اُس میں هیں گل سے رنگیں تر اُس کے پتہوں په جلد کی یہ بہار در باغ بہشت کے هیں کوار صرف شیرازہ جو هوا تیار ہے رگ جان عاشقان زار

عل سفته لب ودهن تیرا در شهوار هے سخن تیرا تجهه دهن میں زبان سحر طراز نا طقے کی هے تکیه گام ناز اسم مثنوی میں بھی قصیدہ کی هلکی سی جھلک آجاتی هے۔ تیسری

مثنوی ایک کنوئیں کی تعریف میں ہے جس کو شاہ مرد ا ں دھلی میں مومن خان نامی کسی شخص نے تعمیر کرایا تھا \* - اِس میں وہ مبالغہ ہے کیا کہ مثنوی پر قصیدے کا رنگ جم گیا - کنوئیں کے پائی کی خنکی کا فکر ہے : ۔۔

تکد کا کر اگر کوئی پھوے تا نہ اور ہے لحاف کب جیوے شور شورے کا اُٹھہ گیا یکیار ھو گیا سرد برف کا بازار برف والے جہاں تلک ھیں اب کرد رپیش اُس کنوئیں کے آکر سب کہتے ھیں ھائے چاہ صومن خان گھر ھارے کو کر دیا ویراں

聖子被日 整時期的時間的問門職子獨立職立時

چوتهی مثنوی آصف الدولة کے شار کی تعریف میں ہے۔ نواب کہ شکار کا انتہائی شوق تھا۔ ایک محل ھی الگ تعمیر کر ایا تھا جس میں شکار کے موقع پر جا کر تیام کرتا تھا۔ شکار کے ایک موقع پر سودا نے مح شعر کی ایک مثنوی لکھی ہے جس میں مدح کا رنگ غالب ہے۔ شکار کی کیفیت' اُس کے طریقے' راسٹے اور مفاظر وغیرہ کا تفصیلی ذکر نہیں۔ آغاز ھی ایسا کیا ہے کہ اُس میں قصید ہے کا رنگ جھلکتا ہے: ۔ سر صفحه پر آج یوں صبحہ م لکا دست سودا میں کہنے تلم جو اِس عہد میں هذه کا ہے وزیر بہست جوان و به تدبیر پیر بد هر آصف الدولة جس کا ہے نام سلیماں شکوہ و ذوی الاحتشام بد هر آصف الدولة جس کا ہے نام سلیماں شکوہ و ذوی الاحتشام بد هر آصف الدولة جس کا عالمے۔ مختلف جانوروں کا ذکر ہے۔ شکار کھیلئے کا تو حال لکھا ہے لیکن تفصیلات نہیں صوف چذد تعریفی الفاظ ہیں:۔

<sup>· \*</sup> سرو آزاد:

توکہالاًسکی بھی کھینچ کر بھس بھرا کھ باھر پڑے تھے زحد بے شمار پڑی شیر کے مار نے کی یہ دھاک کہ جس شخص کا نام تھا شیر خاں تو خہمے میں تشریف قرما ھوا جب آئے سے اُتھہ بھائے قالیں کے شیر پڑی اپنی برج اسد کو بھی فکر

جو کیسا هی وهاں شهر تها مذکرا
هوے شهر بیشوں میں اِ تنے شکار
کیا دشت و بیشه جو شیروں سے پاک
ر کها نام پهر اُ ن نے از خوف جا ن
درندوں سے جب صاف جنگل کیا
رهے دیکهه حیراں صغیر و کبیر
زمیں سے فلک تک جو پہنچا یہ ذکر

اس مثنوی میں موقع تھا کے مناظر اور راستوں وغیرہ کی تصویریں دیکھا ٹی جاتیں ' جانوروں کی خصوصیتیں بتائی جاتیں ' اسلحہ شکار کا ذکر کیا جاتا اور نواب کے شکار کرنے کے طریقوں کو وضاحت سے بیاں کیا جاتا - اِن کے عارہ اور بھی کئی باتیں تفصیل طلب تھیں - لیکن چونکہ شاعر کا مدعا محض تعریف تھا اس لیمے وہ اس سے آئے نہیں بوھا ۔

چو تھی مثنوی مہربان خاں کی شہر کی تعریف میں ہے جس میں خلاف معمول بہت کم یعنی سات شعر هیں ---

# اخلاقي -

ایک مثنوی هے جو خالصتاً اخلاتی نصیحت سے تعلق رکھتی ھے سود الا ایک دوست نہایت حسین تھا جس کی شاد ہی سود اتفاق سے ایک
بد صورت عورت سے هو گئی تھی - ولا تھی تو نیک سیرت اور اطاعت شعار
لیکن آئی شوهر کی نظروں میں هرگز محبوب نه تھی - شوهر اپنی شریک

زندگی کی اس بد صورتی پر کوهتا اور گهلتا تها - اِس غم میں چند هی دنوں میں اپنا مشہور آفاق حسن کھو بیپتا - سودا سے ملاقات هوئی ولا دیکھة کر بہت حیران هوا - حسن و زیبائی کی تباهی کا سبب پو چها - اس نے اپنا دکھوا رویا - سودا نے اُسے مختلف پیرایوں میں مثالیں دیے دے کر سمجھایا که اصل حسن سیرت کا هے صورت ایک اضافی چیز هے - اپنے زمانے کے اُن حسینوں کا ذکر کیا جو اِس دارفانی سے گزر چکے تھے اور جن کے غم نے دل میں زخم دال دیے تھے - اِس کے بعد اپنے دوست کو نصیحت کی هے که کسی ایسے سے دل نه لکا جو باعث رنبے و غم هو - دنیا فرنی هے که کسی ایسے سے دل نه لکا جو باعث رنبے و غم هو دنیا فرنی هے - ظاهری شکل و صورت کا کیا اعتبار - اِس مثنوی میں دیا تیں فسناً بہت مفید اور کام کی هیں ۔

(۱) شادی کے بعض رسوم ۱ ور معاشرتی آدابکا ذکر آگیا ہے جو اُس ز سانے
میں رائیج تھے۔ جلو ہے اور آرسی مصحف کی رسموں کا ذکر کیا ھے:۔
قرمشی جلوہ لگی دیئے جونہیں اور وہاں ماتھا میرا تھلکا ووھیں
آرسی مصحف لگا جب دیکھئے آسمان اوپر لگا تب دیکھئے
د لیسی اپنے شوھرسے پوچھتی ہے کہ کس کس سے پر دہ کیا جائے:۔
جس سے اب فرمائیے اُس سے چھپوں
کس کے آگے ہوں میں اور کس سے چھپوں

کو سودا نے بچی حسوت سے یاد کیا ھے۔ وہ نام یہ ھیں جن کو سودا نے بچی حسوت سے یاد کیا ھے۔ وہ نام یہ ھیں:۔
عبدالحی تاباں سلیمان مصری عزیز مالک میر قطبی اور گمانی ۔
اس مثنوی میں سودا نے شاعرانه صناعی اوراستادانه هنرمندی

سے کام لیا ھے اور تشبیہ و استعارہ کے پردے میں مضمون کو موثر انداز میں پیش کیا ھے۔ شادی کے بعد ایپ دوست کے حسن و وعنائی کے بگو جائے اور رنگ و روغن کے اُر جائے کا ذکر کیا ھے: --

پر کئی هیں منه کے اوپر جهائیاں ناک پر بهی آگئی هیں سیائیاں چہرہ مسوں سے هے سارابدنیا رنگ منه کا اُر گیا جیسے ها چاند پر بادل که جیسے چها گیا سور چه جوں مغربی کو کها گیا منه په سبزی اور سیاهی جم گئی جس طرح پانی په کائی جم گئی هو گیا ای مرتبه هی سبز رنگ جیسے آئینه کو کها جاتا هے زنگ

آرسی مضحف دیکھنے لگا نو دلہن کی صورت نظر آئی: -جو هیں پر تی هے میری اُس پر نگاہ هے گویا اک پار گا ابر سیا اا آئکھتے سے آنسو چلے بے اختیار جیسے برسے هے کوئی ابر بہار ابر غم کا دل کے اوپر چھا گیا آنکھوں کے آئے اندهیرا آگیا دیکھتے هی جی گیا اینا دهل روح قالب سے گئی ووهیں نکل

مثنوی کی رو داد توبهت معمولی هے اور جو اضلاقی نصحیت کی هے ولا بھی عام اور معمولی هے تا هم زبان وبیان اور قرت و زور کے لحاظ سے یه مثنوی بلند پایه رکھتی هے۔۔

# الىبى تنقيد -

اس موضوع پر صرف دو مثنویاں ھے۔ پہلی میں مرلانا روم کے ذیل کے شعر کے معانی کے متعلق فلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ھے۔۔

همجه سيزة بارها روئيدة ام هنصد وهنتان قالب ديده ام اس شعر کو اهل علم مختلف معانی چهذاتے هیں ظاهری معنی تو یه هیر که سبزه کی طرح سو بار أگا ۱ ور سات سوستر قالب دیکه - اس سے تو تنا سخ ظاهر هوتا هے جو يقينا شديد كفرهے - مولانا روم يم الحاد آمهز تخیال کیونکر ظاهر کر سکتے تھے اور ایک کلمہ کفر اینی زیان سے کس طرے نکال سکٹے تھے۔ اِس کے حقیقی معلی کا سمجھے میں نہ آنا شعور کا قصور ہے۔ کو ئی کہ تا ہے کہ یہ مستی کا کلام ہے اور جب تک میئے عرفاں کا جام نه بيتن يه رمو سمجهه مين نهين آسكتا - مولانا اس طرح كهه جاته هیں - سودا نے یہ معنی بتائے هیں که اُگنے سے مدعا نشور نما هے اور هر جگه خودی کرنے سے مراد فنا هونا هے - قالب سے مراد هرایک کا دل هے عاهے نیک هویا بد انسان هو یا جانور هویا یرنده - قالب دیکھنے سے مطلب أن كى سير كرنى ھے- مدعا يه ھے كه ميں نے هر جگه سير کی اور هر ایک کے دل کو ثآتو لا سوائے خدا کی ذات کے کوئی چیز نظر نه آئی۔ مدعا أُكِنْ سِي هِ نشر و نما هرجكة كرنا خودى سِي هو فنا ھے غرض قالب سے دل ہرایک کا خلقت خالق میں بد اور نیک کا د يكهني قالب سے مطلب أن كي سهر لیکے انسانات سے تاوحش وطیر یوں کلام مولوی دے ھے شبر یعنی میں جس دل میں دیکھا بیتھ کر كجه، نظر آيانه غير از أس كي ذات إس قدر يايا محيط كائنات

دوسری مثنوی سبیل هدایت هے جس میں تقی مرثیه گو کے سلام اور مرثیه پرنا قدانه اعتراضات کیے هیں - اِس کا ذکر هم نے تفصیل کے ساته عصائیف سود اکے باب میں کیا هے --

## خط و کتابت -

دو مثنویاں ایسی هیں جن سے خطو کتا بت کا کام لیا گیا ھے۔ ایک

کسی خال صاحب کے خط کے جواب میں ھے۔ اُن کے خط کے آنے پر جو خوشی

اور مسرت هوئی اس کا ذکر کیا ھے۔ خط کی رنگینیء عبارت کی تعریف کی
ھے اور خال صاحب کی اس شکایت کی تردید کی ھے که باوجود چند
خطوط لکھنے کے سود انے کوئی جو اب نہیں دیا - شروع میں جد ائی اور

نرقت کا دکھرا رویا ھے اُس کے بعد اس شکایت کا جواب دیا ھے۔ مثنوی

میں الفاظ کا شکوہ اور صفائع بدائع کا التدرام ھے۔ فرقت و جدائی کا ذکر

ایک اور مثنوی بطور خطھے جس میں مکتوب الیہ کے اشمار
کی تعریف ہے جو اُس نے بھیجے تھے۔ ارر اِس شکایت کی تودید ہے که
سود انے خط کا جواب نہیں دیا - سودا نے اسکی تردیدکی اور ساتھ هی
یہ بھی لکھے دیا کہ جو شخص ملنے کا مشتاق ہے اُسے نامہ و پیام سے کیا
تسکین ہوگی بہتر تویہ ہے ملنے کی سبیل کی جائے اور فراق و مہمجوری
کا رنبے دور کیا جائے۔ اِس میں کوئی خاص بات نہیں - صاف اور

## فطری مناظر و کیفیات –

فطری مفاظر اور موسیوں وغیرۃ پراردو میں بہت کم نظبیں لکھی گئی تھیں - سودا سے قبل کے دھلوی شعرا اِس موضوع سے بچی حد تک نا آشنا تھے - سودا نے اِس میدان میں طبع آزمائی کی ھے - موسم گرما پر اُس کی ۱۸ شعر کی ایک مثنوی ھے - یہ چونکہ اِس موضوع پر اولین اور ابتدائی کوششوں میں ھے اس لیے ھماری توجہ کی مستحق ھے --

شمالی هذه کی گرمیال مشہور هیں - شاعر نے شدت گرما کو محسوس کو کے یہ نظم کہی ہے - اِس میں اُن اثرات کو ف کھایا ہے جوگر میوں کی وجه سے مختلف چیزوں پر هوتے هیں - انسان، حیوان ، نباتات و جمادات پر اِس موسم میں جو گزرتی ہے اُس کو شاعر اند انداز میں بیان کیا ہے - پوری نظم صفائع بدائع اور مبالغت سے آراستدہ ہے - پہلے گر میوں کے نقیب موسم بہار کا ذکر ہے - اِس موسم میں شاخ گل، گلاب ' دستہ گل اور غذچہ پر جو گزرتی ہے اُس کو اس طرح بیان کیا ہے : —

گرم ہے یہ بہار کا موسم شاخ کل پہلجھتی سے نہیں ہے کم
یہ پتاخا چتکتی وقت گلاب کف نرگس پہ چھتتی ہے مہتاب
دستهٔ کل کا کیا کہوں میں رنگ اُس میں ہت پھول کے سے ہیں گے ڈھنگ
غنچے کہلتے میں یوں ہو آتس بار گویا پھتتا ہے داغنے میں انار

حیوانات کے حال زار کو اس طرح دکھایا ھے:۔

موغ آبی چس میں اب جوھے مله کھا ھی رکھ ھے جوں بط مے

طوطی کی گر سٹے کوئی آواز نومی گویا پڑھے ھے سوزو گداز پانی کو بلبلیں پہریس بھٹکی طفل غنچوں کولگ گئی چٹکی نسیم و صبا جیسی خوشگوار اور جانفزا هواؤں کی تاثیر کے بدلئے کہ دکھایا ھے: -

ھے عرق ۱ س سے بھی گلوں کے تگیں گرچہ پنکھا نسیم چھورتی نہیں گرم گل کا نہیں نقط گلگوں ہے جلو میں سبا کے سیکروں لوں بادہ پرستوں کی تصویر کھینچی ھے:

ھے پسینے سے میخوروں کا یہ حال باد گویا ھے آب در غر بال مئه کو ساقی کے یوں و دیکھیں ھیں آگ سے جوں جلے کو سینکیں ھیں

بہار جو گرمیوں کا مقد مثما لجیش ھے اس کا یم رنگ ھے تو گرمیوں کی شد س کا کیا تھکانا:--

ھووے جس سال یہ بہار کا رنگ آگے گرمی کے کیا کہوں میں ڈھنگ شنق آفتاب شام و سحو آگ دے هے جہاں کو یکسو

ان گرمیوں میں پنکھے جھلئے سے کیا حاصل - اس زمانے میں دم عیسی زیادہ سے زیادہ باد سموم کی تاثیر رکھتا ھے: --

پنکھے ھاتھوں میں اور ھونکیں ھیں رات دن کوئلے سے دھونکیں ھیں پنکھے سے تو تسلی اب معلوم دم عیسی بھی ھو تو ھووے سموم

شدت گرما کی یہ تاثیر ہے کہ گدا ہے ممبرم اینا سوال بھول گیا ہے۔ خس خانوں میں آگ لگ گڈی ہے اور انسان کو سوا ہے زیر زمیں کہیں آرام نہیں :--

بهیک مانگے هے شہر میں جو فقیر دم بدم اس کی هے یہی تقریر

ایسا آڈے

معجهم سے بے کس کی اب لگی کو بحمالے سرد خس خانة پوچهنا هے خبط آگ اور پهوس ميں هے کچه بهي ربط اب کچھ آرام ہے تو زیر زمیں فير ته خانه جائے اس نهيں اس مثنوی میں گرما کے قطری اثرات کو صحیح صحیح اور بے کم و کاست بیان نهیس کیا گیا - پوری نظم شاعرانه میانغے سے بهری هوی هے - قطرت کی سچی تصویریں اس میں نہیں هیں بلکة محض شاعرانه تخیل کی جولانیاں هیں - اسی لیے فطری سادگی کی بجائے اس میں تصنع هے - یه در اصل شاعر انه صناعی هے جس میں الفاظ کی بندش ' تشبیة واستماره کا التوام اور تخیل کے اختراعات هر چیو مکمل هے - اس نظم کی بس یہی آیک خوبی ہے ۔

كوثي بنده خدا

سودا کو قطرت نکاری کے سلسلے میں گو کوئی خاص کامیابی نصیب نہیں ہوی لیکن اِس میں اس کو تقدم ضرور حاصل ہے ۔ اس نے اس کی أبتد اكبي تو أس كے شاگردوں نے اس كوبہت وسعت دى - قايم نے موسم سرما پر ایک مثنوی لکھی جو کافی بلند معیار ہے۔ قائم کے سوا سودا کے دوسرے شاگر دوں نے بھی اس قسم کی مثنویاں لکھی ھیں جن میں فطرت کی تر جمانی ہوی صححت اور عمدگی سے کی گئی ھے - یہاں ان سب كا ذكر طو الت سے خالى نہيں - هميں صرف ية دكهانا مقصود هے كة اس موضوع کو سودا نے چھیوا اوراس کے شاگردوں نے أس میں ہوی وسعتيس پيد اکيس - يه بهت بوا کام هے اور اسى ميس سود اکو تقدم وافقليت حاصل هے -

سود اکی مثنویا سے پرنظر ڈالنے سے معاوم ہوتا ھے کہ گو اُس نے

أس كى طرف كوئى خاص توجه نهيس كى ليكن پهريهي أس كارتهه اس صلف میں خاص ہے۔ اُس نے مثلوی کے موضوعات کو وسعت دی اور ایسے نمو نے چھوڑے جن پر آنے والی نسلوں نے بڑی آزادی سے طبع آزمائی کی - زبان و بهان اور تخیلات کے اعتبارسے بھی سردا کی یہ مثنویاں خاص اهمیت رکھتی هیں۔ ان میں الفاظ کا برا ذخیرہ هے اور تخیل کی توت هر جگه کار فرما هے ' خصوصاً هجو يه مثنويوں ميں جي پر تفصيلي بعث هم نے الگ کی هے۔ مثنوی کے اس سوضوع میں سودا کا کوئی مد مقابل نہیں ۔ سواے عشقیہ مثنویوں کے کہ جن سے سودا کو کوئی رغبت نہ تھی وہ هر حیثیت سے صنف مثلوی میں صمتاز درجة رکھتا ہے - بعض اساتذة تنقید نے جو یہ نیصاء کر دیا ھے کہ اس کی مثلویاں پست ھیں وہ سخض عشقیه مثنوی کے متعلق صحیعے هو سکتا هے - میر اور میر حسن کی مثنویوں سے سودا کی مثنویوں کا مقابلہ ا هل تنقید کرتے هیں اور اس میں اس کا مرتبہ یست بھاتے هیں - سود ا کی صرف ایک عشقیہ مثنوی هے جو بادل نا خواسته کهی گئی تهی - ایسی حالت میں سود ۱ کی کل مثنویوں کویست ۱ و ر ۱ د نول کهنا کسی طرح صحیح نهین هوسکتا - اُس کی هجو یه مثنویان مثلًا هجو پیل نریت سنگهه ، هجو امیر دولت مند ، هجو ضاحک وفیرہ کے مقابلے کی کوئی مثنوی اردو زبان میں نہیں - ان حالات میں ا ساتذ اً فن اور خصوصاً شیفته کی را ہے که " مرزا از اقسام شاعری در مثلوی فکر معقول نه داشت " کسی طرح صحیح نهیں هو سکتی - یه را ے مصض عشقیه مثنویات کے معملق هے جو میر و میر حسن و غیرہ کی عشقیه مثلویوں سے متا ثر هو کر صادر کی گئی ۔۔۔

#### د باعیات

سودا کے دلیات میں تقریباً اسی رہاعیاں ملتی ھیں ' جن کے موضوعات مختلف ھیں - مدے ' ھجا ' مذھب' اخلاق عشق و محبت' شاعرانة فخر ر تعلی اور ذاتی حالات رغیرہ پر سودا نے رہاعیاں لکھی ھیں ۔ اس لیے اُس کی رہاعی کا کوئی خاص رنگ نہیں - جس طرح اس کے موضوعات مختلف ھیں اسی طرح اس کے زبان ربیان میں بھی فرق ھے ۔ موضوعات مختلف ھیں اسی طرح اس کے زبان ربیان میں بھی فرق ھے ۔ رہاعی نظم کی ایک اھم صنف ھے ۔ اس میں رھی شاعر کامیاب ھوسکتا ھے جس کے خیالات میں پختگی اور تسلسل ھو اور جس مضمون پر وہ طبع آزمائی کرے اس میں اپئی ذاتی مستقل رائے رکھتا ھو ۔ اگر وہ اس پر حاری نہ ھو تو چار مصرغوں میں رسیع خیال و مضمون کو اس پر حاری نہ ھو تو چار مصرغوں میں رسیع خیال و مضمون کو اُدا کرنا اس کے لیے مشکل ھے ۔ خیال کی پختگی کے ساتھ زبان بھی اُدا کرنا اس کے لیے مشکل ھے ۔ خیال کی پختگی کے ساتھ زبان بھی کور نہایت سر جستہ اور شستہ کور نہایت ساتھ رنا چاھیے ' تا کہ مضمون فوراً ن ھی نشین ھو جانے یا قلب پر اثر کر ۔ سودا کی رہاعیوں میں یہ اوصان موجود ھیں لیکن ان کا مقابلہ ممیر انیس وغیرہ کا یہ خاص میں ان تھا اور سودا کی رہاعیوں میں یہ اوصان موجود ھیں لیکن ان کا مقابلہ میر انیس وغیرہ کا یہ خاص مید ان تھا اور سودا کو اس سے زیادہ کو لیچسپی

**避到哪些哪些哪些的对对的对对,我们就让我们就是我们就是我们就是我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们们是这种,这种是我们的,我们就是这种,这种是是是这种的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种是我们的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人的,我们就是这种人,我们就是这种人的,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们就是这种人,我们** 

نه تهی پهر دونوں کے زمانوں میں بہت بعد هے -میر انیس کے زمانے تک زیاں اپنی کئی ارتقائی ملزلیں طے کرچکی تهی 'تاهم سودا کی رباعیاں کسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں - ان میں خیال 'زبان اور بیان کی تمام خوبیاں موجود هیں - چند رباعیات هم اس کے حالات وغیرہ کے تحت نقل کرچکے هیں پہاں چند اور نقل کی جاتی هیں: -

حضرت علی کی منتبت میں ایک رباعی کہی ھے ۔۔

ایوان عدالت میں سهارے یاشاه کیا طلم کو هے دخل عیاداً بالله

شیشه کا جو رهان طاق سے رپتے هے پانوں پتهر سے نکلتی هے صدا بسمالله

> جہاں کے بحر میں اے دل لباس اتنا چاہ کہ جوں حباب وھی پیرھن وھی ھو کلاہ

تو کس تلاش میں سر مار تا پھرے ھے کہ عمر برنگ رشتۂ سوزن ھے ھر قدم کو تاہ

ا فسوس کریموں میں نہیں یہ دستور مفلس په کرم کر کے نه هوویں مغرور

جهکتا ھے اگر شائے ٹیر دار کا ھاتھ پہل دے کے وو ھیں آپ کو کھینچے ھے دور

ایک رباعی میں فخریه این کو خاتانی دانی لکها هے:-

سودا به جہاں اینی زبانی تو هے آفاق میں خاقائی، ثانی تو هے

ذی نطق کا هر چند نهیں تو خالق پر نطق کا خلاق معانی تو هے

· 福山城中 殿子

### قطعات

سودا کے قطعات عجو کے موضوع کو چهود کر ڈیل کے مضامین پر معتبل هیں :--

(۱) اخلاقی و نا صحانه - (۲) مد حیه - (۳) تاریخی -

قطعة كى منف كوسود انے برى عبد كى سے استعبال كيا ھے - ان پر هم ان کے سوضوعات کے اعتبار سے بحث کریں گے --

عام اخلاتی صدا قترں اور حقیقتوں کے متعلق سودا کے جو خیالات تھے اور جو غزل میں خوبی سے ادا نہیں هو سکتے تھے أن كو أس نے تطعات مين ادا كها هـ - ية قطعات أس كي تصانيف مين مختلف حيثيتون سے خاص درجہ رکھتے ھیں ۔ ان میں صوری اور معنوی خوبیاں موجود هیں - جس ا خلاقی صداقت اور عام حقیقت پر اس نے زور دیا ہے اسے نہایت موزوں زبان وبیان میں پیش کیا ھے - ایک قطعے میں دنیائے دنی سے دل لکانے اور اس فانی عالم کی محبت میں غلو کرنے کو نامردی اور کمزوری سے تعبیر کیا ھے اور اس کوشاعرانہ انداز میں اس طرح گئے یاں سے وہ محصوبان رعنا

کل نورسته آگے جن کے تھا گرد

لگامت دل کو بلبل اس چس سے نظر جو آج سیز آوے تو کل زرد

لگی هے ۱ س کی دیواروں میں جو خشت حقیقت کی هے وہ هر ایک کی فرد

لب جو پرسے جس کی کہلٹی ھے آنکھ حباب اُتھ جائے ھے بھر کر دم سرد

تماشے سے فرض اس بے رفا کے جہنوں نے موند لیس آنکھیں وہ هیں مرد

فیبت اور برائی کی مذمت ایک قطعے میں کی ھے۔ اور ایک شخص کی اس شکایت پر که دنیا میں لوگ منافق اور حاسد 'خود غرض اور یے مروت ہوگئے میں 'یہ نصبحت کی ہے:۔۔

پہ سن کے اُس سے کہا مسکرا کے سودانے شکایت اتنی کسوکی کوئی بیاں تہ کرنے

بھلے ہوے کے تجھے امتحاں سے ھے کیا کام یہ شکر کر کہ کوئی تجکو امتحاں نہ کرے

کئی قطعے امرا و سلاطین کی تعریف وغیرہ میں مضلف تقریبوں سے کہیے گئے ھیں ۔ اِن میں بعض تہنیت اور مبارکباد کے مضبون پر مشتمل ھیں اور بعض مد حید ھیں ۔ سودا چونکہ اکثر امیروں سے متوسلانہ تعلق رکھتا تھا اس لیے اُس کو مختلف تقریبوں سے جھی نہ کچھ کہنا ہم تا تھا ۔ عالمگیر ثانی ' عماد الملک ' مہر بان خاں' احمد خاں بنگھ'

شجاع الدولة ، آصف الدولة اور حسن رضا خاص وغیرهم ایسے مقتد ر
سر پرست تھے جن سے سودا کو توسل تھا ۔ اُن کی خد مت میں عید ین کی
تقریب سے ، مسئد نشینی کے موقع پر ، صحت یا بی کے وقت اور دوسر بے
مناسب مواقع پر سودا نے قطعات کہة کر پیش کینے هیں ۔ ان قطعات میں
کوئی خاص ادبی و شعری جوهر نہیں لیکن استادی اور کہنة مشقی کے
آثار هر قطعے میں پائے جاتے هیں ۔ آصف الدولة کی مسند نشینی اور
وزارت پر مبارکباد دی ہے: ۔

تد بیر شهاشاهی و تقدیر الهی باهم یه تجه دیکه, کے پرهکر فتبارک

تدبیر لگی کہنے که هے باب وزارت تقدیر اُتھی بول که بسیار مبارک

اکثر قطعوں میں قصید نے کا رنگ پیدا ہوگیا ہے حالانکہ اُن کا مدعا خالصماً مدح و سمّائش نہیں - حسن رضا خال کو عید الضحیل کی مبارکباد دی ہے ۔ دو شعر نقل کرتا ہوں :۔۔

رهے جہان میں جب تک که رسم قربائی همیشة تا که بجالاویں حبے و عمرة عباد

تیرا حریم سعادت هو خاتی کا مسحود رهے یه خانهٔ دولت زمانے میں آباد

اُن تہنیتی قطعوں کے علاوہ بعض معض تعریف و توصیف سے تعلق رکھتے ھیں - شاہ عالم کی خدمت میں عید کے موقع پر تہنیت پیش کی ہے جس میں قصیدے کی پوری شان ہے :--

نوید زیر فلک یوں هوئی هے شهر عام هلال عید سے کہم کر گیا هے مالا صیام

دهل بجا کے منادی کا دے انہوں کو خبر جہاں کے بیچ یہ مشہور ہے جنہوں کانام

نشاط و جشن و طرب خرمی و امن و امان خوشی و خوشدالی و عیش و عشرت و آرام

صباح عید یه جاغر هے تہنیت کے لیے اُس آستاں یه که هیکا وہ سجدہ گاہ انام

شجاع الدولة كي تعريف مين لكها هي ا

یه روز عید هے آفاق میں هے رسم قدیم موالی چاهیے مولا کو ندر دیں زرو سیم

بقدر رتبے کے حاضر هو ے هیں لے کرنڈر جو تیرے دامن دولت کے سایہ میں هیں مقیم

کوئی تو لعل لے آیا ہے اور کوئی یا قوس سخس وہ نذر کیا میں کہ بہ زدر یتیم

تاریخی قطعات میں چند قطعے اس لیسے اهم هیں که ان سے بعض تاریخی واقعات کی صحیح اطلاع ملتی هے ۔ اُن میں ایک تو فتیے شجاع الدوله کا مشہور تاریخی قطعه هے ۔ اس کے علاوہ آصف الدولة کے لڑکوں کی والا توں کی تاریخیں اور نواب مہر بان خاں کی شادی کی تاریخ بھی قابل ذکر هے ۔ باغ تکیت راے 'چاہ آصف الدولة ، مسجد آصف الدولة اور مسجد مولوی فضل عظیم کے تاریخی قطعات بھی اچھے خاصے هیں ۔ یہ تاریخی نواب مہر اصول تاریخ گوئی کے مطابق هیں ۔ یہ تاریخیں نہایت برجسته اور اصول تاریخ گوئی کے مطابق هیں ۔

مہربان خاں کی شادی کی تاریخ کہی ہے۔ آخری دوشعر نقل کرتا ھوں:-جب اس شادی کو اس شاعر نے دیکھا جہاں میں وہ جو ہے رشک انوری کا

کہی اے مہریاں صاحب یہ تاریخ هوا هے وصل مالا و مشعری کا

فتم شجاع الدولة كے تاريشي تطعے كے آخرى دوشعر هيں :-

غوض اس فتم و فیروزی سے جس دم رهوا دل دو ستوں کا خرم و شاد

تو میں هاتف سے پوچها سال تاریخ وہ بولا ھے یہ فعم نو جدا داد

題:個話題: 第128章 1885年,第128年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,1875年,187

### هجو يات

هم اوپر بیان کر آئے هیں که سودا کی طبعیت میں شوخی و طرافت فطرتاً واقع هوئی تهی۔ اُس کے آثار جا بجا اُس کی زندگی کی هر ملال میں یائے جاتے هیں۔ شوخی و زنده دلی اُس کی طبعیت میں اس درجة تهی که جہاں کہیں موقع ملتا وہ یہ اختیار طریفانه انداز میں ایپ خیال کا اظہار کو دیتا اور کہیں نه چوکتا۔ یه انتاد طبع شاعروں کو اکثر هول کی طرف مائل کر دیتی تهی۔ نظم کی وهی ایک قسم تهی جس کے میدان میں همارے ظریف مزاج شعرا یہ تکان اور نہایت آزادی سے جولانیاں دکھاتے تھے۔ اِس میں یاکیزہ اور لطیف مزاح کا عنصر اتفاق هی سے رہ جائے تو رہ جائے ور نه وہ قحش اور تمسخر کا دفتر کہل جاتا ہے که شرم سے پوهئے والا آنکھیں اور سننے والا کان بند کر موسرے موضوع سے کوئی تعلق نه تها۔ هول گوئی کے رسمی جکر بندوں فوسرے موضوع سے کوئی تعلق نه تها۔ هول گوئی کے رسمی جکر بندوں فوسرے موضوع سے کوئی تعلق نه تها۔ هول گوئی کے رسمی جکر بندوں فوسرے موضوع سے کوئی تعلق نه تها۔ هول گوئی کے رسمی جکر بندوں فوسرے موضوع سے کوئی تعلق نه تها۔ هول گوئی کے رسمی جکر بندوں فوسرے موضوع سے کوئی تعلق نه تها۔ هول گوئی کے دسمی جکر بندوں فوسرے موضوع سے کوئی تعلق نه تها۔ هول گوئی کے دسمی جکر بندوں فوسرے موضوع کی دلی و کانافت سے بدل دیا اور اس فرماغ کی شگفتگی و لطافت کو گلدگی و کثافت سے بدل دیا اور اس طرح ادیبیات کوزند ددلی و تازه خیالی کے جو هر سے محضوم کر دیا اور اس

سودا کی طبیعت کا یہ نمایاں وصف ہے کہ اُس نے ہول کے تذک کو چے میں قدم نہیں رکھا بلکہ اپنے لیے هجو کا وسیع میدان تجویز کیا -يم رسماً يا خوص طبعى يا دل بهلانے كى خاطر نهيں بلكه ضرورتاً - أس نے اپنا دل بہلانے یا لوگوں کو خوش کونے کے لیے هجو نہیں کہی ھے -اُ س کی هجو گوئی کے پس دو هی محرکات تھے - یا تو ولا کسی سے ناراض اور خفا ہویا پھر کوئی ایسا و اقعة نظر سے گزرے جو دود موجب تضحیک هو - هجو أس كے دل سے تكلتى تهى جس ميں تصنع كو كوئى دخل نه تها - يه بھی اُس کے کردار کا ایک وصف ہے - وہ کبھی ایسی چیزیا واقعہ کو دیکھہ كر چپ نهيس ره سكتا نها جو خود تضحيك كا باعث هو يا كو أي ١مر أس کے ناگوار شاطر هو - ولا ضبط و صبر سے اس باب میں زیادہ کام نہیں لیتا تها بلكة فوواً ناكوارتي خاطر كالنتقام اور شخص مضحك كي سرزنش هجو سے کرتا تھا۔ یہ ایک طاقتور حربہ اُس کے پاس تھا جس کے استعمال کی قطری صلاحیت اُس میں تھی - اُس نے هر صنف نظم کؤ الهني هجو گورُني كا قريعة بنايا - نظم كي كوئي صنف إيسى نهين كه جس مين أس كا هجوية كلام موجود نه هو - غزل ' قصيد لا ' مثنوي ' قطعه ' دياعي ' مثلث ' مخسس ' مسد س ' ترجيع بلد غرض كوئي صنف إيسى تهيي كة جس میں اُس نے هجو سے کام نه لیا هو \_\_

جب هم اُس کے هجویه کلام پرنظرة التے هیں تو وہ اسباب و محدرکات صاف نظر آتے هیں جو اُس کی ناخوشی و ناراضتی کا باعث هیں - یہ محدرکات تین قسم کے هیں - (۱) سوسائٹی کی معاشر تی اور اضلاقی خرابیاں (۲) سیاسی اور حکومت کی بے عنوانیاں

竷肶齧胐揻邤蕸胐鴑浵靎狔頺跰譿砯欚喖麚昸麚硊鑟Կ餭貾篗咞篹盺雧眂箌阠鵹昢篗咞巈畭蘳眧瘱晀詂褏屷鯑浺羉犻窡塮蕸焩嵡吅 萟

Ti.

THE REAL PROPERTY.

" هجوها بے رکیک سے آشنا اور انداز تدوین و تمکین سے بیکانہ تھا " - اب هم سود اکے هجوید کلام پر اس اعتبار سے نظر دَاللہے هیں که دخت سے کا لینے میں کسی حد تک دی بحانت تھا اور کسی حد تک

ولا هجور سے کام لینے میں کس حد تک حق بجانب تھا اور کس حد تک اُس نے اس باب میں زیادتی برتی ؟ اس کے بعد هم اس کے هجویت کلام کی اهمیت اور حیثیت پرنظر دالیں گے ۔۔

سودا کی هجو گوئی کے دو پہلوهیں - اُس نے کہیں کہیں لطیف مؤاج سے گام لیا ھے - کمزوری ' کوتاهی ' برا ئی اور بدی کو ظریفانه انداز میں عریاں تو کیا ھے لیکن مطمع نظر همدردی اور اصلاح ھے - طیش میں آکر عام ذما نم پر غم و غصت اور ناراضگی و بیزاری کا اظہار نہیں کیا بلکت با سلوب لطیف ای خرابیوں کی طرف اشارہ کیا ھے - لیکن کئی هجویت نظمیں ایسی هیں جن میں لعن طعن طفز و تشنیع اور سب و شتم سے کام لیا ھے - پہلے هم آخرا اڈ کر انداز هجو گوئی سے بحث کریں گے -

اس قسم کی نظموں میں سب سے پہلے هماری نظر اس قصید ہے پر پرتی ہے جو شاہ ولی المه محدث دهلوی کی هجو میں کہا گیا ہے اور جش کا مطلع یہ ہے:۔۔

تو بلیلیں هوں میرے چہچہے کی دیوائی

کلیات سود اکے متعدد قلمی نسخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شاہ صاحب ہی کئی ہجو ہے ۔ اب تک کسی تذکرہ نگار نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا اور نہ متداول و مروجہ نسخوں سے اس کا پتا چلتا ہے۔ شاہ صاحب کویہ الزام دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تصنیف

ا الله الخفا عن خالب الخلما يا قرة العينين في تفقيل الشيخين عين معاویه کو کلیفهٔ پنجم لکها هے - هماری نظر سے یه کتابیں گزر چکی هیں اُن میں کہیں یہ بات درج نہیں - اور نه کوئی ایسی بات لکہی ھے کہ جس سے معاویۃ کی حمایت کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ چنانچه خود مصلف نے اپنی کتاب کی جو وجه تالیف بتا تی هے اس سے هما رہے خیال کی تائید ہوتے ہے - لیکن سودا اس نے بنیاد الزام پر اس قدر برهم هوا که ایک طویل قصیده هجو میس لکهه مارا - یه ظا هر هے که ولا کوئی مذ هیی عالم اور مجتهد نه تها که شالا صاحب جیسی شخصیت کے منہ آئے لیکن محض مذ ھبی جوش جنوں میں شاعرانه یا وہ گوئی سے کام لے کر اس قدر فحش بی ھے کہ پوھٹے سے شرم آتی ھے ۔ اس قسم کی هجو سے کوئی شریف انسان خوش نہیں هو سکتا - یہ حقیقتاً سودا کی زیادتی هے - اس قسم کا کلام بجائے خوشی وانبساط بخشنے کے د لوں کو معدر و منعض کرد یتا ہے ۔ یہ آئے موضوع و مضووں کے اعتبار سے نطر انداز کردینے کے قابل ھے ۔ زمانے نے خود اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ هر زا سرائی شاہ صاحب کی شان میں ھے - ایک قصیدہ مولوی ساجد کی هجومیں ھے جس کا مطلع ھے: -

سنا ھے میں یہ کسی نے بمدعاے فساد کہا یہ مہلوی ساجد سے جاکے شاہ آباد اس کی بنیاد بھی مذھبی اختلاف پرھے۔ اس قصید ے کے خاتیے پر جو فارسی مطلع لکھا ھے اُس سے صاف من ھبی تعصب نمایاں ھے :- مکن تو لعن به شمر ویزید و ابن زیاد بگوبه مولوی ساجد مدام لعنت باد

與可能的語言語言語言語言

ا یک اور قصیده مولوی ساجد مغرطی کتهرکی هجو میں لکھا ہے جس کامطلع ہے:

ساجدا کیوں نه یه پرواز کرے تا بفلک پہنچی پشتین سے یوں نطقه کی حلت جس تک

اس میں مولوی ساجد کی خاند نی عصمت و عنت کی خرابی دکھائی ھے اور اس اخلاتی برائی کے جو خیالی امکانات ھوسکتے میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اور نزے شرمناک اور حیا سوز خیالات کا اظہار کیا ھے۔ سودا کا مذھبی چوش اس پر بھی دھیما نہیں ھوا۔ ایک رباعی میں اس کو لعن طعن کی اور لکھا کہ چیل کوا کلہری ایک رباعی میں اس کو لعن طعن کی اور لکھا کہ چیل کوا کلہری میندگ ک چھپکلی وغیرہ اس کی خوراک ھے۔ مذھبی اختلاف کی جھلک میندگ ک چھپکلی وغیرہ اس کی خوراک ھے۔ مذھبی اختلاف کی جھلک کو اور نظموں میں بھی نظر آتی ھے۔ ایک تو مخمس در ھجو ھاتف علی ھے جس نے حکیم آفتاب کی ھجو لکھی تھی۔ اس پر یہ اعتراض ھے کہ اس نے سادات کی ھجو کہی ھے۔ درسرا مخمس قوم کشمیری کی ھجو میں ھے جس کو یہ الزام دیا ھے کہ یہ قوم حضوت علی سے بظاھر محبت رکھتی ھے لیکن در پردہ اھل بیت کی دشمن ھے ۔۔

بعض اوقات سودا نے ہوا غضب کیا کہ جن لوگوں کی هجو کی هے ان کے ساتھ ان کی بہو بیتیوں اور بیویوں تک کی هجو کہتے دالی اور وہ بھی ایسی قحص کہ سٹنا اور پڑھنا ناگوار هوتا هے - چنا نچہ مخسس در هجو اهلیهٔ ضاحک اور مسدس در هجو د ختر مولوی ند رت کشمیری اس کی مثالیں هیں - یہ وہ مقامات هیں جہاں سودا نے ضبط و تمکیں کو ها تھ سے دے دیا اور بے تابو هو کر قحص اور رکیک هجویں کہی هیں -

یہ رکیک و قنطش ہونے کے سوا پے جا و بے منعل بھی ہیں۔ یہ شاعر کی طبیعت کی کنزوری ہے ۔۔۔

اس قسم کی هجویات کے قطع نظر سودا کے کلام میں ایک حصه ایسا بھی ھے جس میں وہ حق بجانب ھے اور اپنے زمانے کا فطری اور خقیقی ترجمان - سلطنت مغلیه کی ابتری ' انتظامی خرابی ' اور ا مراکی سازشوں اور بادشاہ وقت کی نا اهلی کی پردید دری اس نے نہایت جرات سے کی ہے ۔ اس قسم کی نظموں میں ہما ری نظر سب سے پہلے قصیدة تضحیک روز گار پر پرتی ھے جس میں بادشا ھی فوجی نظام کی ابتری و خرابی کو بری عددگی سے بے نقاب کیا ھے ۔ ایک مثنوی ھے جس میں شیدی فولاد خاں کو توال شہر دھلی کی ھجو ھے۔ اس میں شہر کے بند وبست کی بدا سنی' عمال کی رشوت خواری' چوری ڈکیتی أورلوت كهسوت كي گرم بازاري كا ذكرهے - اس قسم كي نظمون مين قصید ا شہر آشوب بھی خاص طور سے ا هم هے عجس میں دهلی کے باشددوں اور ان کے عام معاشرتی و مالی حالات کی سچی تصویریں تھیں - امرا ؟ علما 'شعرا ؛ أطبا ' أهل حرفة ' تجار وغيرة كي جونا كفتة به حالت تھی اور جس کس مپرسی اور یے روز کاری کی نازک گھویاں ان مختلف طبقوں پر گزر رھی تھیں ' اور دھلی کے باشندوں پر جو افلاس اور نحوست چهائی هوئی تهی، اور جس دور ایتلامین و ۱ گزار رهے تھے ان سب کا نہایت سچا بیان اس قصیدے میں ملتا ھے - اس بے روز گاری ' کس میرسی اور اقلاس و تصوست کا ذمته دار در دره ۱ عیان حکومت اوروائی ملک کی نا اهلی کو قرار دیا گیا ہے اور پردے هی پردے میں **阿拉加三加三的,阿二加三加三加** 

ان کی هجو کی هے۔ ایک اور مخمس شہر آشوب هاس میں بھی یہ روز گری کا رونا هاور بادشاہ وقت اور امرائے سلطنت کی نالائقیوں کا علانیہ بیان هے۔ ایک قطعہ " پہرہ" پر لکھا هے جس میں اس مصیبت و تکلیف کا بیان هے جو روز گارنے مختلف فرقوں پر عائد کی هے اور جس میں اچھے برے سب گرفتار هیں۔ دربار اودہ کے ایک عامل (خیرآباد) کی هجو میں بھی ایک قطعہ هے جس نے سرکاری احکام کی کوئی پروانہ کی اور سودا کے ساتھ، اچھا سلوک نہیں کیا۔ ایک اور قطعہ هے جس میں بادشاہ ووزیر کے بے جاعزل و نصب کان کر ھے۔ خاتمہ پر لکھا ھے:۔

خان خاناں کے بیل سے لیکر

شتر کے بھے کو قاسداں دے

ان نظموں کی تفصیلات سے هم کسی اور جگه بحث کریں گئے - یہ وہ نظمیں هیں جن میں حکومت کی کمزوری کا ذکر هے - اب هم ان نظموں سے بحث کرتے هیں جن کا تعلق ان ذمائم اخلاق سے هے جن کو زمانه نفرت اور حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے - اس قسم کی نظروں میں سب سے پہلے ایک مثنوی پر هماری نظر پر تی هے جو ایک بخیل دولت مند کی هجو میں کہی گئی هے جس کا مطلع یہ هے : ــ

ھے خدا کا یہ ایک شدہ نور جس سے روشن ھے آساں کا تنور اس میں بخیل کی نفسیات پر بچے ظریفانہ انداز میں روشنی دالی ھے اور بخل کے مرض سے انسان میں جو اخلاقی خرابیاں پیدا موجاتی ھیں اُن کا ذکر نہایت استادانه طریقه سے دالچسپ انداز میں کیا ھے۔ ایک مسدس ایک اور بخیل کی ھجو میں ہے۔ اس کے صرف

دو بند هیں جن میں کوئی خاص بات نہیں ۔ اس کا مطلع ہے :-ولا ھے سب بخیلوں کا جو افتخار کہا میں یہ اُس سے سن اے تو حمار بخل کے ساتھ بسیار خور ہی کی بھی مد مت ایک مثنوی میں کئی ھے - یہ میر ضاحک کی هجو ھے - اس میں بھی قوت متخیله سے کام لے کر پیتو دن کی مد ست کے نگے نگے بہار نکالے هیں - اس کا مطلع ہے :-

هے عجیب وغریب زیر سما اک یہاں صورت آشنا اینا

دوبند هیں جن میں کوئی خاص بات نہیں ۔ اس بخیلوں کا جو افتخار کہا میں یہ بخل کے ساتھ بسیار خور ہی کی بھی مذمہ هے ۔ یہ میر ضاحک کی هجو ہے ۔ اس میں بھی پیٹو پن کی مذمہ ست کے نئے نئے پہلو نکالے هیں ۔ اس میں اس بھی ایک اور مخمس ہے جس میں ضاحک کی هجو ہے جس میں ضاحک کی عجو ہے میں منا اک یہاں محض تغلن طبع کے لیے کہی بُٹی تھی لیکن ضاحک کو یہ محض تغلن طبع کے لیے کہی بُٹی تھی لیکن ضاحک کی هجو ہے جس کی بنا پر ضاحک اور سکندر دست فاحک کی هجو ہے جس کی بنا پر ضاحک اور سکندر دست فاحک کی هجو میں ہے جہ ایک میں اخلاقی خرابیور ایک مخلوی مرزا فیضو چپک کی هجو میں ہے جہ اس کی میں دور کار سے اس کو جو انتہائی شغف تا اس تسم کی نظموں میں قدو ی کی هجو یں هیر حون غلط اور عامیانہ وضع آد سی تھا ۔ مثا بیا عزل پوھتا اور چلا جاتا تھا ۔ تانتے ہے سے میابلہ و محیاد له کرنے کے لیے آیا تھا ایکن سود میں سب سے پہلے پانچ شعر کی ایک نظم ہے جس کا شاعر ہوا ہے قد وی کیا شاعر وی کا تلا مادہ وزر میں سب سے پہلے پانچ شعر کی ایک نظم ہے جس کا شاعر ہوا ہے قد وی کیا شاعر وی کا تلا مادہ وزر ایک اور مخسس هے جس میں ضاحک کی هجو کہی هے - یہ وهی هجو هے جس کی بنا پر ضاحک اور سکندر دست وگریباں ہو گئے تھے - گو یہ محض تفنی طبع کے لیے کہی گٹی تھی لیکن سود آئے اس میں بھی ضاحک کی هجو کے پردے میں اخلاقی خرابیوں کا مضحکم اُرایا ہے۔ أیک مثنوی مرزا فیضو چیک کی هجو مهی هے جس کو چی مار بتالیا گیا ھے اور ۱ س روزگار سے اس کو جو انتہائی شغف تھا اس کا مضحکہ أدایا ھے-حساد ا و ر متکبرین کا بهی سود ا نے جگهة جگهة مضحکة أوایا هے -اس تسم کی نظموں میں قدوی کی هجویں هیں جو پنجابی شاعر اور نسل کا بقال تها ۱ ور سود اسے فنی رقابت ۱ ور حسد رکھتا تھا - یہ ایک ير خود فلط اور عاميانه وضع آدمي تها - مشاعرون مين اكثر كهو ي کھوے غزل پوھٹا اور چلا جاتا تھا۔ تائد سے فرح آباد سودا کے ساتھہ مقابلہ ومجادلہ کرنے کے لیے آیا تھالیکن سودا اور اس کے شاگردوں نے اس کی ایسی هجویں لکھیں کہ ذالت الهاکر بھا گ نکلا۔ اس کی هجو میں سب سے پہلے پانچے شعر کی ایک نظم ہے جس کا آغاز اس شعر سے هوتا هے:-شاعر هوا هے فدوی کیا شاعروں کا تلا مادہ وزن تخلص یاروں کا مسخولا

ایک ترجیع بند بھی اُس کی هجو میں ہے جس کا ف کر ہم التحاقی کلام کے سلیلے میں کرچکے ہیں۔ ایک مخسس بھی اسی موضوع سے متعلق ہے جس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے :---

جہاں میں کون بناتا ہے الو بنیے کا کسی سے بن کوئی آتا ہے الو بنیے کا مولوی ندرت کشمیری کی هجویں بھی اسی قسم کی نظموں سے تعلق رکھتی هیں - سودا سے اُن کو پر خاش تھی اور انھوں نے نارسی میں اس کی هجویں بھی لکھی تھیں - ایک هجو کے مصرعوں کو تضمین کر کے سودا نے خود اُن کی هجو اکھی دی - پہلا بند خان آرزو کا ہے بقید مسخس سودا کا ہے: -

شعر ناموزوں سے تو بہتر ھے کہنا ریضته کب کہا میں تنل کر مضبوں کسی کا ریضته

مولری ندرت کی هجو میں ایک اور مخمس هے جو اس طرح شروع هوتا هے: -

مواوں جی سے اب کوئی جا کے مرا پیام دو کن نے کہا کہ یہ غزل پڑھانے کو اذن عام دو

ایک رہاعی ہے جس میں لکھا ہے کہ ندرت کو شعر موزوں کرنا نہیں آتا اور اس پر لوگوں کی هجو کرتا پھرتا ہے یہ بھی ایک ندرت ہے۔ فاخر مکیں کی هجویں بھی اسی قبیل کی هیں۔ یہ اصل میں کشمیری تھے۔ فارسی کے با کمال شاعر تھے۔ لیکن انتہا درجے کے بد دماغ اور نازک مزاج۔ اچھے اچھے اساتفاق فن ارر مجتہدیں سخن پرنہایت حقارت اور بے باکی سے حرف گیری کرتے تھے۔ سودا سے اُن کی چشمک

سیجها جاتا هے - تقی ایک خوشنویس اور مرثیه گوشاعر تھے \* - سودا نے اُن کی مرثیه گوئی پر تفقید لکھی هے اور ایک الگ قطعے میں اُن کی خوشنویسی کا بھانڈ ا پھوڑ ا ھے: --

ایک مشفق کے گهر گیا تها میں سنو تک نقل یه عجا اُب هے

اس قسم کی نظموں میں سب سے زیادہ اہم حکیم غوث کی هجو ہے ۔ اِس میں سودانے اپنی قوت متخیلة سے کام لے کو ایک طبیب کی هجو کے مختلف پہلونکالے هیں ۔ ایک غزل میاں حسرت عطار کی هجو میں ہے ۔ وہ بھی اسی مضمون سے متعلق ہے ۔ اس کا مطلع ہے: ۔۔

بہدانہ کا آندھی سے آڑا تھیر ھواپر ھرمرغ آسے کھا کے ھوا سیر ھوا پر مختلف فرقوں کی معاشرتی اور اخلاقی کمزوریوں کا ذکر بھی سودا نے کیا ھے اور آن کی بڑی دھجیاں اُڑائی ھیں۔ اس قبیل کی نظموں میں سب سے زیاد لا جاذب نظر ایک مخمس ھےجس میں حالت فراب کا ذکر ھے۔ مڈ ھبی عالموں کے ادنی ادنی مناقشوں اور اُن کے اثرات کا خاکہ بڑی عمدگی سے اُڑایا ھے۔ اس سے بعض علما کی تنگ نظری اور اُن کے اثراس کا خاکہ بڑی عمدگی سے اُڑایا ھے۔ اس سے بعض علما کی تنگ نظری اور اُس اُخلاقی و معاشرتی کو تا ھیوں کا حال بے نقاب ھو جاتا ھے۔ اور اس قسم کے مذھبی مناظروں اور مباحثوں میں اُجد لشکری اور اس قسم کے جاھل افراد جس سرگرمی اور جوش و خروش سے کام کرتے ھیں کے جاھل افراد جس سرگرمی اور جوش و خروش سے کام کرتے ھیں اُن کی ننسیات کو بھی کھول کر دکھایا ھے۔ اِس قسم کے ھنکا سوں کی بنیاد دراصل بے روز کاری کو قرار دیا ھے۔ بے روز کاری کے زمانے میں لوگ نئے نئے شکونے اور شاخسانے نکالتے ھیں اور چونکہ کام کام کراہار

<sup>\*</sup> مير حس ' اسپرنگر —

اور فرائض کے بار سے آزاد ہوتے هیں اس لیے ایسے عجیب و فریب فقیے جگاتے هیں جن کے واقع هونے کا سان گمان بھی نہیں هوتا - اس مخسس کا پہلا بند یہ ھے: -

الشكر كے بيپے آج يہى قيل وقال هے كهانے كى چيز كهانے كا سب كو خيال هے يوں دخل امرونہى ميں كرنا متحال هے جو فقه داں هيں سب كا يه أن سے سوال هے اللہ مسخوا يه كهنا هے كوا حلال هے

ایک مثنوی لکتی بازی کے ایک شوقین لوکے کی هجو میں ه

جس میں بتا یا گیا ہے کہ کس طرح لوکے ماں باپ سے ضد کرتے ھیں اور کشتی اور پتہ بازی کے اکہا وں میں شریک ھوتے ھیں ۔ اِس کے بعد اصل کردار اکہا وے کے پختہ کار استاد کا ہے جو ایسے نوعمرلو کوں کی خاطر اکہا واقائم کرتا ہے اور اُس کو اپنی ھوا و ھوس کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا تا ہے۔ مثنوی میں بعض مقامات بہت فتصص ھیں لیکن اِس سے اِس قسم کے اکہا ووں اور اُن کے بانیوں کے اخلا تی امراض کا حال کہل جاتا ہے۔ بزدلی اور کم ھمتی کی مذمت میں بعض نظمین ملتی ھیں۔ ایک قطعہ ضابطہ خاں کی شکست کے حال میں لکھا ہے کہ کس طرح اُس بہادری اور دلیری کے دعویدار نے پست حوصلگی و دوں ھمتی سے شکست کی ذلت اُتھائی۔ اسی قسم کا ایک اور قطعہ ہے جس کا پہلا شعر ہے:۔ جس بورگی سے وہ گئے یاں سے صاحرا اُس کا مجھہ سے مت پو چہو

اسود انے بعض هجویات میں انے اصلاحی خیالات بھی پیش کیے

هیں خصوصاً ادبیات اور شعر و سخن کی نسبت جو نباہ کن مسالک تھے
اُن کی بڑی مقامت کی ھے۔ اس قسم کی نظموں میں رہ قطعہ ھے جو
مرزا مظہر جان جاں کے ریختہ کی هجو میں لکھا ھے اور جس میں
فیر مانوس فارسیت کے عنصر کی ریختہ میں آمیزش کرنے کا مضحکہ
اُڑایا ھے۔ ایک اور رباعی میں اسی خیال کرظا ھر کیا ھے:۔۔

اِس ریخته کو فارسی میں گوکیچے یا فارسی سے ریخته اس کو کیچے مضمون کثافت سے برودت کے ساتھة کرقه تو نہیں یه جسے سنگ شوکیچے

ایک مخسس ہے جس میں ایہام گوئی کی مذمت کی ہے۔ اس منعت کے التزام میں شاعر کو جو کھکیر اٹھاتی پرتی ہے اُس کا خاکه اُرایا ہے:۔

کامل فن سخن کہتے ھیں اُس کو اکمل پرورش لفظ کی منظور ھو جس کو اُول

سودا نے بعض جانوروں کی بھی هجویں لکھی هیں جن میں راجا نرپت سنگه کے هاتھی کی هجو مشہور هے -یه ایک مثنوی هے - ایک قطعه مرغ سبزواری کی هجو میں بھی هے اس کے کل دو شعر ملتے هیں جو کسی لحاظ سے اهم نہیں --

بعض نظمیں ایسی هجووں پر مشتمل هیں جن کے محدر کات غیرہ حمولی عجیب اور مفحک واقعات هیں ۔ اس قبیل کی نظموں میں ایک قطعهٔ تاریخ هے جو شیخ صبغت الله کی کد خدائی کے موقع پر کہا گیا هے ۔ یہ حضرت کسی طرح بھی بیالا کے لائق نه تھے ۔ د لہن ان کے سن و سال اور شکل و صورت سے بیزار تھی ۔ ولا ان کو بھائی کہتی تھی اور یہ اُسے بوا

題二種 持 一班 一班 一班 一班 一班 一班 一班

5.3

کہنے کے لائق تھے۔ اس قسم کی نظموں میں ایک شیخ جی کی هجو بھی مشہور ھے۔ یہ ایک مخمس ھے جس میں ایک بذھے کھوست کا جواں سال لڑکی سے شاہ می کرنے کا حال ھے۔ ایک اور مخمس بھی اسی مضمون سے متعلق ھے۔ سودا نے بعض نظموں میں مضحکہ خیز عاد توں اور انو کھی چال قھال اور وضع قطع کی بھی ھنسی اُڑائی ھے اور بعض نظمیں ایسی ھیں جن کی بنیاد معاصرانہ چشمک پرھے۔ ان میں درد 'میر اور مظہر گی شاعری پر اعتراضات ھیں۔ دو قطعے میر تقی کے اُس قطعے کے جواب میں ھیں جس میں سود اکی سگ پروری پر اعتراض کیا گیا تھا۔

سودا کی هجویات کے اِس جائزے سے معلوم هوتا ہے کہ وہ اتفاقی نہیں بلکہ ضرور تا کہی گئی هیں۔ هجو کی تعریف اُس نظم پر صادن نہیں آتی جو هجو کی نیت سے نہ کہی جائے۔ سودا کی هر هجو کا یہ مقصد هوتا هے کہ مضحکہ اُ زایا جائے اور طنز وطعن سے متفالفین کی خبر لی جائے۔ سودا کی هجویات کے متعلق بالکل شبہ باقی نہیں رهتا کہ اُن کا شار اِس صفف نظم میں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ همارا موجودہ مذاق اُس کی بعض هجویات کو آ ہے هجو کی تعریف سے خارج کردے اور یہ بھی هو سکتا ہے کہ کسی الم پرست طبیعت کو کرئی سخت ترین هجو بھی هجو نہ معدوم هو اور کسی خوص مست کو معمولی ظریفانہ فقرہ هجو کا مزہ دے جائے۔ یہ پوهنے والے کے مذاق پر منحصر ہے۔

اب هم سودا کی هجویات پر اس نظر سے بحث کرتے هیں که ادبیات میں اُن کا کیار تبه ها ور هجو کی جو غرض هے ولا اُن سے کس حد تک پوری هو تی هے ؟ پہلے هم هجو کے اُن عام معائب و محاسن کو پیش

کرتے میں جو اسانڈ ٹنقید نے اس کے لیے بطور معیار مقرر کینے میں۔ اس کے بعد اس معیار بو مسودا کی مجویات کو جانچیں گے --

هجو کے لیے سب سے پہلا عیب یہ ھے کہ اُس میں قعص و دشنام سے کام لیا جاہے۔ دوسرا عیب یہ ھے کہ جس شخص کی هجو کی جانے اُس کے جسمانی اور پیدائشی عهوب بیان کیے جائیں - تیسرا عیب یه هے که فیرضروری تفصیلات سے بحث کی جائے۔ چوتھا عیب یہ ھے کہ وہ فرضی واقعات اور عیوب بیان کیسے جائیں جن کا پر ملے والے کو هرگز يقيبي نه هو - هجو كے محاسى ميں سب سے پہلى چيزيه هے كه شوخى و ظرافت هو - دوسرے ایسے عیوب اور کم زوریاں دکھائے جائیں جن کو پو ھنے والا بے تا مل تسلیم کر لے - تیسر سے ھر عیب کو اشارہ اور کنایہ کے پیرایے میں بیان کیا جائے - چوتھے اگر تفصیل سے کام لیا بھی جائے تو قو ت متخیله سے ایسے نئے نئے پہلو نکالے جائیں که هجو طوا لت کی وجه سے گراں نہ گزرے بلکہ بلیغ معلوم هو۔ میالغہ جو بعید از قطرت هو وه عام شاعری میں نا مقبول ہے مگر ہجریہ نظموں میں اس کی ا جازت ہے کیوں کہ ایسے میالغے سے پر ھنے والے کو ھنسنے ھنسانے اور لطف اندوز هونے کا خوب موقع ملتا ہے۔ اِس معیار پرجب هم سودا کی نظموں کو جانچیے هیں تو أن میں ممائب و محاسی هر دو نظر آتے هیں - جہاں تک فحص اور رکیک نظموں کا تعلق ہے وہ هر طرح نظر انداز کرنے کے قابل هين - أن مين كوئي سبق آموز بات همين نهين ماتي - نه تو تخيل كى صحيم جولانيان أن مين هين أورنه كوئي نصيصت آميز نكات - يم حصة دراصل فتحش أور تبسخر كا دفترهے جس كو هم مركز قابل اعتنا

نہیں خیال کرتے۔ سودا کا کلیات ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے اور ہر پر ہفے والا ہجویات کے فصص حصے کو بہ سہولت معلوم کر سکتا ہے۔ ہم اس حصے کو یہاں بالکل نظر انداز کر دینے ہیں اور اُن ہجویہ نظموں سے بحث کرتے ہیں جن میں شاعر نے اپ تخیل کی جو لانیاں د کہا ئی ہیں ، ظریفانہ انداز میں سبق آموز اشارے کیے ہیں ، انسانی فطرت کی خوبیوں کو سراھا ہے اور اُس کی کم زوریوں اور کوتا هیوں کا مضحکہ اُرایا ہے۔

دهلی کے دور انتخااط کا نقشہ جس عبدگی سے دو نظموں میں "شہر آشوب" کے عنوان سے دکھایا ہے اس کا جواب هماری ادبیات میں نہیں - مختلف طبقوں کے معاشرتی اور مالی حالات ' اُن کے مشاغل اور وظائف کا بیان اِس خوبی اور لطافت سے کھا ہے کہ اُس زمانے کی سچی تصویریں هماری آنکھوں کے سامنے پھرتی هیں۔ امرا اور والی مملک کی نااهلی اور انتظامی خرابی کی تفصیلات اس شاعرانه انداز میں پیش کی هیں کہ همارے سامنے اُس زمانے کے ادبار وانتظام کا هولناک منظر آجاتا ہے ۔ اس میں شبہ نہیں کہ اِن نظموں کا انداز بیاں بلیغ و لناک انطیف ہے اور اُس نے یاس والم کی شدت کو بہت کچھہ دهیما کو دیا ہے لیکن اس لطافت و بلاغت کی شگفتگی کی تہ میں یاس والم موج زن لیکن اس لطافت و بلاغت کی شگفتگی کی تہ میں یاس والم موج زن لیکن اس لطافت و بلاغت کی شگفتگی کی تہ میں یاس والم موج زن تصویروں کا ہوتا ہے۔ سلطنت مغلیت کے دو ج کی د لچسپ اور نشاط انگیز تصویروں کا ہوتا ہے۔ سلطنت مغلیت کے دوج کی د لچسپ اور نشاط انگیز تصویروں کا ہوتا ہے۔ سلطنت مغلیت کے دوج کی د لچسپ اور نشاط انگیز تو اُس کو پیش نظر رکھہ کر جب ہم اِن نظہوں کو پرتھتے ہیں تو مغلوں کے عبر سانگیز زوال کا انداز وال کا انداز و ہوتا ہے۔ اُس وقت ہمشاعرانت خیال آرائیوں عبر سانگیز زوال کا انداز و ہوتا ہے۔ اُس وقت ہمشاعرانت خیال آرائیوں

ا ور تفویحی انداز کلام سلطف اندوز هونے کی بجانے اس هولفاک انقلاب پر انسو بہاتے هیں' اُس وتت سخی گسترانه بهول بهلیاں میں هم گم نهیں هوجاتے بلکه سنجید لا انداز میں عروج و انحطاط اور اقبال و زوال کی تصویروں کو عبرت کی نظر سے دیکھتے هیں۔ عندوستان کی زوال یا نته مملکت کے

امرا و اعيان كي نا اهلي كاذ كر اس طرح كيا في: -

انهیں ہے اپنی امارت سے اب یہی منظور که هوں دو مور چهل اور ایک کا تبی سمور

نة رسم صلح كى سمجهيں نه جنگ كا د ستور جوأن ميں قاعد لا دار تھے هو بے ولا أن سے دور

قماه أن كى طبيعت كاسب طرح س تهتهول

جو کوئی ملئے کو ان کے انہوں کے گھر آیا ملے یہ اس سے گر اینا دساغ خوش پایا

جو ذکر سلطنت اس میں وہ در میاں لایا انہوں نے پہیر کے اود هرسے منه یه فرمایا

غدا کے واسطے بھائی کچھ اور باتیں بول

اکبر و جہانگیر اور شاہ جہان و عالدگیر کے درباری امراکا مقابلہ
ان ارکان سلطنت سے کیجیئے اور دیکھیے کہ نظم عبرت کا سبق دیتی ہے
یا تفریعے و تفنن کا سامان مہیا کرتی ہے - جاگیر داروں منصبد اروں اور
نقدی گیروں جیسے خوش حال طبقوں کا حال سنیے :--

یہ جتنے نقدی و جاگیر کے تھے منصبدا ر تلا می کر کے دھلیتی انہوں نے ھونا چار ند ان قرض میں بنیوں کے دی سپر تلوار گھروں سے آب جو نکلتے ھیں لیکے وہ ھتھیار

بغل کے بھی تو سونٹا ھے ھاتھ میں کمکول

دهلی کی فلک رس عمارتوں کا حال سٹیے:۔۔ خراب هیں وہ عمارات کیا کہوں تجھ پاس که جس کے دیکھے سے جاتی رهی تھی بھوکھ، اور پیاس

اور اب جو دیکھو تو دل ھو و سے زندگی سے اوداس بجائے کل چسلوں میں کمر کمر ھے گھاس

کہیں ستون پڑا ہے کہیں دھٹی سر غول

نجيبوں اور شريفوں كا حال سنيے: --

دیا بھی واں نہیں روشن تھی جس جگہ فانوس پوے ھیں کھنڈروں میں آئینہ خانہ کے مانوس

کرور دل پُر از امید هو گئے مایوس گھروں سے یوں نجبا کے نکل گئی ناموس

ملى نه دولي انهيں جو تھے ساحب چندول

نجیب زادیوں کا اندنوں هے یه معمول ولا برقعه سر په هے جس کا قدم تلک هے طول

ھے اُن کی گود میں لوکا ڈلاب کا سا پھول اور اُن کے حسن طلب کا ھر ایک سے یہ احسول

که خاک پاک کی تسبیم هے جو لیجے مول

نجھیوں اور شریقوں کے اس برے حال کا اکبر و جہانگیر کے عہد کے اس انتلاب کو دیکھی کردل پر چوت سیلگئی

ھے - بالکل سپے کہا ھے :-

غرض میں کیا کہوں یارو کہ دیکھ، کر یہ قہر کروج مرتبہ خاطر میں گزرے ہے یہ لہر

جو تک بھی امن دل اینے کو دیو ہے گردش دھر تو بیتھ، کر کہیں یہ روئیے کہ صردم شہر

گھروں سے پانی کو با ھر کریں جھکول جھکول

اسی طرح تصیدہ شہر آشوب کے خاتیے پر لکھا ھے :-

آرام سے کتنے کا سنا تونے کچھ احوال جمعیت خاطر کوئی صورت هو کہاں ہے

دنیا میں تو آسودگی رکھتی هے فقط نام عقبی میں یہ کہتا هے کوئی اس کا نشاں هے

سو اس په تيقن کسی کے دل کو نہيں ھے يہ بات بھی گوئندہ ھی کا مصصص گماں ھے

یاں فکر معیشت هے توران دغدغهٔ حشر آسود گی حرفیست نه یاں هے نه وهاں هے

شدی فولاد خان کی هجومین ایک مثنوی کہی ہے لیکن در اصل شہر کی بد امنی کا دکھڑا رویا ہے ۔ کو توال شہر کی رشوت خواری ' اس کی چوروں سے ساز باز' چوروں کی دلیری اور اس کے شہر کے بندوبست پر تباہ کن اثرات کا نہایت کھلا بیان اس میں درج ہے ۔ چوروں کی جرات اور کو توال کی رشوت خواری کے برے انجام کا اندازہ ذیل کے مکالیے سے ہوگا جو کو توال اور چوروں کے درمیان ہوا ہے۔

کو توال چوروں سے سوال کرتا ھے :--

مرے نیت دلخواہ اوتنے کو تم اُسے مجھی کو درو

ایک دن اس نے سب سے طفز کی راہ چيز ميري جو اب چراؤ تم چوک مين بيچلے نه جاؤ تم قيمت اس کي جو کچهه مشخص هو چور جواب دیتے میں ۔

لکا کہنے کہ اِس سے کیا بہتو میں بھی کرتا ہوں عرض رکھیے معاف دو خریدار اس کے هیں در ہے دس رویے وہ مجھے دلاتے هیں کہیے اب آپ کیا لگاتے هیں دوسرے نے کہا کہ میں هون غلام نہیں هوں جس سے هووے ایسا کام یکری آتا رکھے نہ سرسے اُتار اور قیست کی اُس کی هو تکرار یرد وشالے کے تئیں لگاکر گھاس آبے جاگا کیا ھوں ساری راس میری محنت په تک نظر کیمی آئے جو دل میں آوے سو دیمی

ایک اُن میں سے یہ سخن سن کر کیا جب آپ تم نے یہ انصاف آپ کے سریہ یہ جو پگوی ہے

. چوررں کے قریبے کوئی ایس نہیں ۔ اسے شاعرانہ انداز میں اس طرح بھان کھا ھے کہ میش و نشاط کی محتفلوں میں لوگ قر کر اس طرح مسلم جاتے هیں که گویا رن پر جا رہے هیں :-

بزم میں شب هر ایک پیر و جواں بیتھے هیں کر کے رزم کا ساماں میخانه میں ها ے و هو کا جو شور هے یه دراصل جوهی نشه کا نهیں بلکہ چوروں کے خوف کی دھائی ھے :۔

ہے خطر قریے اب کوئی بھرھا اہل سے خانہ میں بھی ہے ھوھا شاعرانه خیال آرائیوں سے برے نازک مضامین پیدا کینے هیں لکہا ہے کہ " چوروں کے ترسے فتلہ بھی جاگتا رھتا ہے۔ چاند کی آنکھہ بھی را ت بھر کھلی رھتی ہے۔ شام کے وقت شدع سے بھی چور آ لگتا ہے (شدع کے ایک طرف سے گھل جانے کو چور کہتے ھیں)۔ شدع کے طرف کا ذکر ایک طرف آفتاب کی دستار بھی رات کے وقت گم ھو جاتی ہے۔ شبئم جو صبح کے وقت یہول پر ھوتی ہے وہ بھی غذچه کے بغچه کو روتی ہے جوگم ھوگیا ہے:۔۔

تسپتہ ھے یہ کہ بہر طرق زر لگے ھے چور شدع سے آکو طرق شدع ال طرف اے یار گم ھے خورشید کی بھی شب دستار شام سے صبح تک یہی ھے شور دوریو گٹھڑی لے چلا ھے چور صبح شبام جو گل پتہ ھوتی ھے بقتچے کو غلجتہ کے وہ روثی ھے آئکہتہ تو کس بشر کی لائے ھے چورور کے در سے فتنہ جائے ھے آسماں پر بھی مفعدم ھے خواب کھلا رھتا ھے دیدہ مہتاب اس بداملی اور ظلم و بیداد کی دریاد لوگ کو توال سے کرتے اس بداملی اور ظلم و بیداد کی دریاد لوگ کو توال سے کرتے ھیں تو وہ رشوت خوار نہایت ہے حیائی کا جواب دیتا ھے جس کو

گرم ہے چو تتوں کا اب بازار میری پگڑی کا میرے سر پھ مول دیکھو تو تک کہاں کہاں ہے چور ہدل ہے امیروں کے گھر میں چور محدل اللہ میں ہے انہوں کے دود حلا چوری کرنے سے کون ہے خالی

ہولے ہے وہ کہ میں بھی ھوں ناچار
کرتے ھیں مجھہ سے اب بجاکر ڈھول
یارو کچھہ چل سکے ہے میرا زور
مت سکے مجھہ غریب سے یہ خلل
دیکھئے گر بتاں کو بھی بخدا
کس کو ماروں میں کس کودوں گالی

施。建立建,推定建设施。建立建设施、建立能力程。建立接对程。建立接过,建立接口接。

شاعرانة انداز مين لكها هي:-

浜鰡蚟儬諨鐊斊<u>閵莌韄恴嶆疞纝羙鱜</u>羐驙咅魖兂鰡餢鐗嵡쏋荾衂赱鰔疛鯣兂鯯疘鯣艿鯣艿鯣艿鯣艿鯣羙鯯羙嬔灻쏋岦燘宼燘茪翶兂愵銵睭こ籽莌嫷鉽燘瓺醌苤觸夡鐗錇攌縺闧鰀賍팶틽

<sup>\*</sup> داشته مورت -

ان حالات میں کون ہے جوشہر کی بد امنی کو بھول کرمصف شاعرانہ مبالنوں اور لطائف کی دلچسپی میں گم ھوجا ہے ۔۔۔ مبا قصید گا تضحیک روز گر میں بظاھرایک گھورے کی ھجو ہے لیکن یہ دراصل فوجی نظام کی خرابی کا مرثیہ ہے ۔ ناکارہ اور نکیے سپاھیوں کے برے ھدرے 'علق و دانہ کا موجود و فراھم نہ ھونا' اور مہیدوں تنخواہ کا نہ ملنایہ سب اس میں مذکور ہے ۔ اس کی تسہید اس طرح اتھائی ہے کہ زمانے کی حالت دگر گوں ہے ۔ جن کے طویلے میں عربی اور عراقی گھورے بندھے رہتے تھے آج وہ اس قدر مقلس ھوگئے ھیں کہ اور عراقی گھورے بندھے رہتے تھے آج وہ اس قدر مقلس ھوگئے ھیں کہ انتہاد رجے کے کنجوس ھیں ۔ بعض لوگ مالدار بھی ھیں مگر گہوں ہے جو سورو پے تنخواہ پاتے ھیں ۔ ایک گھورا رکھہ چھورا ہے جس کو دانہ جو سورو پے تنخواہ پاتے ھیں ۔ ایک گھورا رکھہ چھورا ہے جس کو دانہ کیا ہے ؛ ۔۔۔ گھاس میسر نہیں' اور نہ اُس کے لینے کوئی سائیس ہے ۔ اُس کا جو حال گھاس میسر نہیں' اور نہ اُس کے لینے کوئی سائیس ہے ۔ اُس کا جو حال

نهٔ دانه و نه کاه نه تیمار نه سئیس رکهتا هوجیسے اسپ کلی طفل شیر حوار

نا طاقتی کا اُس کے کہاں تک کروں بیاں فاقوں کا اِس کے اب میںکہاں تک کروں شمار

مانند نقش نعل زمیں سے بجز فنا هرگزنه اُتهه سکے وہ اگر بیتھے ایک بار

اِس مرتبه کوبهوک سے پہنچا ھے اس کا حال کرتا ھے راکب اُس کا جوبازار میں گزار

قصاب پوچھتا ھے سجھے کب کروگے یاد امید وار ھم بھی ھیں کہتے ھیں یوں چمار اً س کی بہوک کی شدت اس طرح بیان کی ھے:--

هررات اختروں کے تنگیں دانه بوجهه کر دیکھے ہے آسماں کی طرف هو کے بیقرار

تنک اگر پڑا کہیں دیکھے ھے گھاس کا جہ کے کو آنکھہ موند کے دیتا ھے وہ پساو

1

خط شعاع کو وہ سمجهه دسته گیاه هردم زمیس په آپ کوپتکے هے بار بار

اس کے ضعف ونا توانی کا حال اور اس کے رنگ روپ کی حالت کو اس طرح دکھایا ھے:-

ھے اسقدر ضعیف که أرجائے باد سے میخیس کر اس کی تھان کی ھوویس نھ استوار

نه استخوال نه گوشت نه کچه اس کے پیت میں دھونکے ہے دم کو اپنے که جول کھال کو لہار

سمجها نه جائے یہ که وه ابلق هے یا سرنگ مارشت سے زبسکه هے مجروح بے شمار

ھر زخم پر زبسکہ بھنکتی ھیں مکھیاں کہتے ھیں اس کے رنگ کومگسی اس اعتبار

اس کے بعد سودانے ایک اطیفہ بیاں کیا ھے کہ اس نے یہ گہورا مستعار لیٹا چاھا جس پر اس کے مالک نے اُس کی عجیب وغریب تاریخ سٹائی ھے جس کو سودانے اپنے شاعرانہ انداز میں اس طرح لکھا ھے ۔۔۔ حشری ھے! سقدر کہ بحشر اس کی پشت پر دجال اپنے منہ کو سیم کر کے ھو سوار

اتنا و × سر نگوں ھے کہ سب اُڑ گئے ھیں دانت جبوے پہ بس کہ تھوکروں کی نت پوے ھے مار

> ھے پیر اسقدر کہ جو بتلائے اس کا سن پہلے وہ لیکے ریگ بیاباں کرے شمار

لیکن مجھے زروئے تواریخ یاد، ھے شیطاں اسی پہ نکلا تھا جنت سے ھو سوار

گھوڑے کی سست رفتاری پر اس طرح خیال آرائی کی ھے :-

اک دن گیا تها مانگے یه گهور ابرات میں دولوار دولها جو بیاهنے کو چلا اس په هوسوار

سبزے سے خط سیاہ وسیت سے هوا سفید تها سرو سا جو قد سو هوا شائع باردار

پہنچا فرض عروس کے گھر تک وہ نو جواں شیخوشیت کے درجے سے کر اس طرف گزار

مرھتوں کی فوج سے مقابلے کے لیسے گھوڑ ہے کا مالک اس پر سوار

هو کر جس شان سے نکلا تھا اس کی تصویر اس طرح کھینچی ھے:-

جس شکل سے سوار تھا اسدن میں کیا کہوں دشمن کو بھی خدانہ کر بے یوں ڈلیل و خوار

چابک تھے دونوھا تھ میں پکوے تھا منع میں بائی تک سے پاشنہ کی مرے پانو تھے فار

آئے سے تو بر ا اوسے دکھلائے تھا سٹیس بیجھے نقیب ھانکے تھا لاتھی سے مارمار

اس مضحکہ کو دیکھ، ھوے جمع خاص و عام اکثر مد بروں میں سے کہتے تھے یوں پکار پہیے آسے لگاؤ کہ تا ھورے یہ رواں یا بادبان باندہ پون کے دو اختیار

کہتا تھا کوئی مجھ سے ہوا تجھ سے کیا گناہ کتوال نے گدھے پہ تجھے کیوں کیا سوار

> دھوبی کمہار کے گدھے اسدی ھوے تھے گم اس ماجرے کو سی کیا دونوں نے وال گزار

ھر اک نے اس کو اپ گدھے کا خیال کر پکڑے تھادھوبی کان تو کھینچےتھا دم کمھار

میدان جنگ میں پہنچنے پر جو کیفیت گزری ہے اسے اس

ا س طوح لکھا ھے :-

جاتا تھا جب ت پت کے میں اس کو حریف پر دوروں تھا اید پانوسے جوں طفل نے سوار

جب دیکها میں که جنگ کی یاں آب بند هی هشکل لے جو تیوں کو ها ته، میں گهور ۱ بغل میں سار

> دھر دھمکا واں سے لرتاھواشہر کی طرف القصة گھر میں آن کے میں نے کیا قرار /

یه نظمین بطاهر تفریتی معلوم هو تی هیں لیکن در اصل مغلوں کے زوال کی دکھ بھری داستان ہے جو همیشته ایک زوال پذیرا ور مفلوج قوم کی ابتری اور تباهی کا خوففاک منظر پیش کرتی رہے گی-

هم نے ان نظموں کا اوپر ف کر کیا ہے جو عام اخلاق ف میم کی پرہ ہ دری کر تی ھیں ان میں ایک بخیل کی ھجو مشہور ہے - بخل اور حرص اخلاقی امراض ھیں اور ھر زمانے میں نفرت کی نگاھوں سے

د یکھے گئے ھیں - ایک دولت مند امیر کو بخل کا کھی لگ گیا ھے جس
سے اس کی نفسیات ھی بدل گئی ھے - عام آداب و آئین اور تہدیب و
معاشرت کے رسوم کو بالائے طاق رکھ، دیا ھے - جا نز اور ناگزیر خرچ پر
بھی اس کا خون خشک ھو جاتا ھے - بہت ھی معمولی اور ناگابل لحاظ
صرف پر وہ محبت و الفت کے فطری رشتے تو ر نے تیار ھو جاتا ھے - کسی
مہمان کو ایک وقت کا کھانا کھلانا بھی اس پر اس قد رشاق گزرتا ھے کہ
وہ اسے تالئے کی عجیب و غریب تدابیر ذھنی کد و کاوش سے اختراع کرتا ھے ۔
بخیل کی نفسیات کی ننگی تصویر اس نظم میں نظر آتی ھے - تمام جزئیات کا
بخیل کی نفسیات کی ننگی تصویر اس نظم میں نظر آتی ھے - تمام جزئیات کا
اور بخیل کی هنسی اُ رَا نے میں شریک ھو جاتا ھے اور انسانی فطر ت

جس طرح سود انے بخیل کی هجو میں تخیل سے کام لے کر بخل کی مذمت کے نئے نئے پہلونکالے هیں اسی طرح میرضا حک کے پیتو پن کی هجو میں اپنی قوت متخیله کا کمال د کهایا هے۔ بسیار خور کے عادات و اطوار اور هو کے پن کو عجیب عجیب طرح سے بیان کیا هے حکیم محمد غوث کی هجو اپنی لطافت و دلچسپی کے اعتبار سے اهمیت رکھتی هے۔ اس میں گو زیادہ خیال آرائی نہیں تا هم جو کچھ بیان کیا هے اس میں شاعرانه نزاکتیں هیں۔ حکیم غوث طب سے قطعاً نا واقف هے اور اس نا واقفیت میں اُلقے علاج کر کے قتل عام کرتا هے۔ اس کی ذات سے گور کن اور مردہ شووغیرہ کا روز گارگرم هے۔ اس کی ذات سے گور کن اور مردہ شووغیرہ کا روز گارگرم هے۔ اس کی ذات سے گور کن اور مردہ شووغیرہ کا روز گارگرم ہے۔ اس کی ذات سے گور کن اور مردہ شووغیرہ کا روز گارگرم ہے۔

علاج سے مرتبہ جائیے اور هماری معاش کا دروازہ بند ته هو جائے: --انے تئیں آپ کرے ھے دوا گھیرتے ھیں آن کے سب اُس کا گھر اُن میں سے هر ایک کرے هے سوال میرے کس وکو کی طرف کو نظر اور کوئی آپ سا هم کو بتا بهینجون تری گوریه کل اور شمع

130

1

37

هو کے کسلمڈٹ جو وہ بے حیا مرده شو و مولوی ۱۰ تا پوساگر فیس هیس دهائی وه بصد قیل و قا*ل* ایدی دوا آپ تو ظالم نه کر خوب جو کرتا ہے تو ایدی دوا روزی سے خاطر ہو سری تا کہ جمع

P)

F.78

اِس کے بعد اُس کے طریق علاج و نسخته نویسی وغیرہ پر خوب خوب خيال آرائياں کی هيں -

ا خلاقی نظموں میں را جا نریت سلکھہ کے ہاتھی کی ہجو مشہور ھے ۔ اُس کا آغاز بھی دلچسپ ھے اور خاتسة بھی معلی خیز اور سبق آموز۔ یة مثنوم ، هے لیکن أس كى گريو میں قصید ہے كى شان هے - لكها هے كه ميرا سخن فيل معنى ه جو هميشة ميرے هاں بند ها رهتا هے - سخند أنون کی فہم اُس کے لیے میدان گشت ہے۔ اُس کی پاک طینتی کا یہ عالم ہے کہ خاک پر هرگزقدم نہیں رکھتا۔ اس قدر سبک رفتار مے کہ کاغذ پر بے تملف دورتا چلاجاتا ہے۔ آواز تحسیس اُس کے لیے بانگ درا ہے۔ ا پنی جلالت شان کے سبب مستک کو کبھی سیند ور سے آلوں لا نہیں کو تا۔ قد وقامت مهم عرش سے اونچاھے۔ اس کے لیے دل مہاوت اور نالة بهاله بردار هے - آه شرربار آتشبازی کی چرخی کا کام دیتی هے - نه كجهة كها تا هے نه پيتا هے - سبهوں كي نظروں سے اوجهل هے - اگر خدا كسي کہ ما تھے ، درے تہ ایسا درے نہ کہ را جا نریت سنگھہ کے ما تھی جیسا - یہ

影響中鐵的鐵門提中鐵中鐵上藍中鐵十錢上數中鐵中鐵中鐵的鐵的鐵的

뷀

髓

報·自己開了與三時。 關之際 · 阿 · 斯丁斯

گریز ہے۔ اس کے بعد راجا کے هاتھی کی شرارت ، نتحوست ، اُس کے دیل تہ ول وغیرہ پر خیال آرائی کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ میں نے اس کے مہاوت سے کہا کہ اس کی بجائے گدها خرید لو۔ اُس نے بھی اس کی بہت برائی کی اور کہا کہ گو میری روزی کا دار و مدار محصف اِس هاتھی کی زندگی پر ہے لیکن یہ اس قد ر منحوس و شریر ہے کہ دل سے اُس کی موت چا هٹا ہوں۔ شاعر نے اس سے یہ سبق لیا ہے گہ هماری همت ایک معمولی فیلبان کی همت سے گئی گزری ہے۔ وہ جٹٹا ایک شریر هاتھی کی ہالاکت کے در پے ہے هم اُسی قدر اپنے ظالم اور شریر نفس شریر هاتھی کی ہالاکت کے در پے ہے هم اُسی قدر اپنے ظالم اور شریر نفس کی پرورش میں لگے ہوے هیں۔ معلوم هوتا ہے کہ یہ مثنوی بہت جلد مشہور هوگئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے اُس کے جواب میں ایک مشہور هوگئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے اُس کے جواب میں ایک مثنوی کہی ہے جیس کا ایک شعر آبتیات میں درج ہے وہ یہاں

唐 出版

H

تم اینے فیل معنی کو نکا لو میرے هاتھی سے دو تکر لوا لو

اِن هنجویات کے سوا چند هجویں ایسی بهی هیں جو مصف خوش طبعی اور ظرافت کے طور پر کہی گئی هیں۔ ان کا تعلق در اصل هجویات سے نہیں هوسکتا بلکہ یہ ظرافت و مزاح کی تعریف میں آتی هیں۔ اس قسم کا بہت ساکلام سودا کے کلیات میں موجود هے ' جس پر هم نے کسی دو سری جگہ بحث کی هے ۔۔

سطور بالاسے یہ ثابت هوتا هے که سودا کی هجویات اس معیار پر پوری اُترتی هیں جو ایک کامیاب هجو کے لیے معین هے - هجو کے اساسی の報告を持ち、他のは、他のでは、他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」とは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他」とは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」という。「他のでは、「他のでは、」」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」。「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」」」という。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」」。「他のでは、「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」」」
「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」」
「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」」
「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」」
「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」」
「他のでは、「他のでは、」」」」
「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」
「他のでは、「他のでは、」」」
「他のでは、「他のでは、「他のでは、」」」
「他のでは、「他のでは、」」」
「他のでは、「他のでは、」」
「他のでは、「他のでは、」」
「他のでは、」」
「他のでは、「他のでは、」」
「他のでは、」」
「他のでは、「他のでは、」」
「他のでは、」」
「他のでは、」
「他のでは、」」
「他のでは、」
「他のでは、」」
「他のでは、」」
「他のでは、」
「他のでは、」」
「他のでは、」
「他のでは、」
「他のでは、」
「他のでは、」」
「他のでは、」
「他のでは、

مناصر ' زبان و بهاس اور تخیل هیس - زبان کی لطاقت و پاکیزگی ' بیان کی سلاست و پختگی او رتخیل کی بلند پروازیا س ایسی ضروری چیزیس میں جن کے بغیر هجو نگاری کا حق ادا نہیں هو سکتا - سودا کی اکثر نظموں میں یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود هیں - أس كا تخیل بقول آزاد ا یک پہلجہوی ہے - جس موضوع پر وہ لکھتا ہے اُس کے هر پہلو پر نہایت شاعرانہ خیال آرائی کرتا ہے اور بات میں بات پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک معمولی سی بات میں مختلف پہلو نکالتا ہے اور اپنی قوت متخیلة سے بیجاں سی بیجاں چیزمیں توپ اور جان پیدا کردیتا ہے ۔ اس کے بهان میں مبالغة ضرور هے لیکن اس کو اس استاد انه طریقے سے نبهایا ھے کہ ناگوار نہیں گزرتا ' اور پر ھنے والے کو اپنا ھم نوا بنالیتا ھے -مضمون آفرینی اور معنی تراشی کے قطع نظر جب مم اس هجویة کلام کی زبان وبیاں پر نظر دالتے هیں توهمیں سلاست و بختگی اور لطافت و پاکیزگی کے آثار هرجگه نظر آتے هیں - زبان موزوں اور شگفته هے اور موضوع کے لیے نہایت مناسب - اسی طرح اساوب بیاں میں بھی ا ستادانه مشاقی هے۔ مصرعے چست هیں۔ کسی جگه بندش دهیلی نہیں۔ تشبیة و استعاره کا بهی التوام هے لیکن غیر فطری نهیں - یہ تشبیهیں ا ور استعارے مطالعة فطرت سے اخذ كيے كئے هيں - ظرافت اور هجو مين الفاظ كے صحيم اور برمحل استعمال كو بھى خاص دخل هے - اكر الفاظ موقع اور مصل کے اعتبار سے نہ بتہائے جائیں تو ظرافت ہے جان سی معلوم هونے لگتی هے اور الفاظ کی بهدی اور قهیلی نشست هجو کا لطف زایل کردیتی ہے - سود انے برجسته الفاظ و محاور اس کے استعمال سے اپنی هجویات میں جان تال دی ہے۔ اس کا تخیل جس قدر وسمع
ا ور بلند ہے اسی قدر اس کی زبان اور بیان بھی مناسب اور پختمهیں۔
کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ زبان کی کوتا ہی سے ادائے خیال میں
کہانچے پر گئے ہیں۔ خیالات اور زبان و بیان کی خوبیوں کے سوا سودا
کی هجویات کی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ اس کی اکثر هجویات
میں کوئی نه کوئی مقصد پنہاں ہے۔ ان سے اخلاقی اور اصلاحی سبق
ملتے ہیں۔ اس کی بہت کم نظمیں ایسی هیں جن کی تہ میں کوئی نه
کوئی مقصد کار فرما نہ ہو۔ وہ ایک خاص مقصد سے هجو کے مهدان
میں اپنا قلم دوراتا ہے۔ ان تمام خصائص پر نظر کر کے اساتڈ گاتنتید
نے اس کی هجویات کی صوری و معذوی خوبیوں کی نعریف بڑے شد ومد
سے کی ہے اور اس کو اردو زبان کا سب سے زبرد ست هجو نکار

## مراثى

سودا کے مرثیوں کا ایک دیوان ھی الگ ہے۔ اس کے مرثیوں کی اھیست و حیثیت قائم کرنے کے لیے ضروری ھے کہ پہلے مرثیہ گوئی کی اھیست و حیثیت قائم کرنے کے لیے ضروری ھے کہ پہلے مرثیہ گوئی کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے اور پھڑ دیکھا جانے کہ اُس نے اس صلف میں کس دور میں طبع آزمائی کی اور اِس میں اُس کی کیا حیثیت ھے۔

موثید گوئی کا آغاز ارد و کی ایندائی نشو و نما کے ساتھ ھی ھوا - چانانچ کا گھرات اور د کس کے مرثید گوشاعروں سے قطع نظر دو سرے مقامات میں بھی مرثید گویائے جاتے ھیں - جن کا ذکر یہاں طوالت کا باعث ھے - ھمیں صرف یہ دیکھا ھے کہ شمالی ھند میں جب ارد و شاعری کا آغاز ھوا تو وھاں کے شاعروں نے مرثید گوئی کی ابتدا کب اررکس طرح کی ۔ دھلی میں ارد و شاعری کا باغابطم آغاز جسیا کہ اوپر مذکور ھوا ھے محمد شاہ کے اوائل حکومت میں ھوا ھے - اس کے ساتھ ساتھ مرثید گوئی بھی شروع ھو گئی - یوں تو دکئی مرثیدے اس سے ساتھ مرثید گوئی بھی شروع ھو گئی - یوں تو دکئی مرثیدے اس سے بہت قبل ھند وستان میں پہنچتے تھے چنانچ قائم کے ذیل کے بیان سے بہت قبل ھند وستان میں پہنچتے تھے چنانچ قائم کے ذیل کے بیان سے

ھا تھوں ھا تھت د کن سے شمالی ھند پہنچٹے تھے۔ قائم نے شاہ قلی خاں شاھی ' مصاحب وندیم تانا شاہ کے ضمین میں لکھا ھے:۔۔

" سایق بریس پنجاه سال ابیات و مر ثیه اش در بلاد هند وستان دست بدست گردیده اند "-

میر حسن نے بھی اس کے متعلق لکھا ھے '' بیشتر مر ثیم می نفت ' در ولایت عند وستان دست بدست می آوردند'' ۔

لیکن عہد مصد شاہ سے پہلے شدالی هلد میں مرثیہ گوئی کا باضا بطہ آغاز نہیں ہوا تھا - صرف دکئی مرثیوں نے شاعروں کے لیبے ریختہ میں سرثیہ کہنے کا راستہ صاف کردیا تھا - دکھئی مرثیہ گوئی کے اثر سے شمالی هلد میں بعض مرثیہ گوعہد محمد شاہ سے قبل ہو ے هیں چانچہ قایم کا ذکر هم گزشتہ صفحات میں کرچکے هیں الیکن مرثیہ گوئی کا مستقلاً آغاز نہیں ہوا تھا البتہ اس کے عہد میں هم فقلی (صاحب کربل کتھا) کے علاوہ تین مشہور مرثیہ نگاروں کا ذکر سنتے هیں - مسکین اور اسکے دو بھائی حزیں و غمگیں' جن کے متملق نواب درگاہ قلی خان نے لکھاھے - '' وے بزیان ریختہ گفتن مہارت تمام دارند - در همه شہر کلام اینہا شہرت دارد و در واقع هر سه کس بسیار خوب می گویند و الفاظ الم آور به مقامین حسرت آگھی اینجا دمی کنند - نواسلیجان مرثیہ بخد مت آور به مقامین حسرت آگھی اینجا دمی کنند - نواسلیجان مرثیہ بخد مت آمثال و اقران افتخار می کنند - طرزها ے عجیب و تلاشہا ے غریب در فکر این عزیزاں بنظر می کنند - طرزها ے عجیب و تلاشہا ے غریب در فکر این عزیزاں بنظر می کنند - حق تعزیہ در ڈلام خود ادا می کنند فکر این عزیزاں بنظر می آید - حق تعزیہ در ڈلام خود ادا می کنند و خارہ محود ادا می کنند

که معاش و فاکند از مکانها بے معین دارند و فکر غیر از منقبت بخاطر نسی رسانده - الیے از استماع مرثیه هایش به ارباب تعازی می رسد که از روضة الشهد امتصور نیست و نه از وقائع مقبل - قدر دان مراتب الم و چاشنی گیران مائد الله غم امتیاز می کند -

ما ند انیم نسیم و نشنا سیم صبا هر که آرد خبر دوست دل از ما ببرد

ا سی دور کے دو اور مرثیه نکار هیں - ایک پسر لطف علی خال
دوسرا محدد نعیم جن کے متعلق درگاہ قلی خال کا بیان ہے:-

" پسر اطب علی خان ... ملقبت در ریخته به طمطراق تمام و ساز و سامان ما لا کلام می گوید - دانیا بے مرثیه به عجب سوز و گداز می گزارد - معدن اند وه است و کان الم - مخزن مصیبت است و . گلجیلهٔ نم " -

" محمد نعیم ... مضامینے در ریخته می آرد که فارسان مضمار فارسی زمین گیرمی شوند - شعرش چین ناشی از درد و اندوه است بمجرد شنیدن طبائع را مقارن غی والم می گرداند " -

ان مرثیة گویوں کے علارہ عہد محمد شاھی میں کئی مرثیة خواں ابھی تھے جن کا فاکر درگاہ قلی خاں نے کیا ھے۔ ان کے سوا بعض اور شاعروں نے بھی مرثیے میں طبع آزمائی کی ھے جن میں مصطفیٰ خاں یکرنگ 'سعادت علی سعادت ' میر برھان الدین عاصمی معاصرین آبرو و حاتم قابل فاکر ھیں۔ گردیزی اور میر حسن نے اول الفاکر کے مرثیے کے چند شعر نقل کیے ھیں۔ ان کے بعد کئی مرثیه گوییدا ھوے جن میں سے بعض مشہور شاعروں کے حالات تاکروں میں مائتے ھیں۔

勝四勝三郎: 10

ا بن میں دوش عرخاص اهمیت رکھتے هیں۔ ایک مراد (یا مرزا) علی تلی ندیم شاهجهان آبادی ، دوسرا میر متحدد تقی - ندیم کے مختلق قائم نے لکھا ھے : ۔۔

" سابق بریس چند سال اکثر سر ثیه حضرت ابی عبد العه الحسین الصلوة و السلام بقوت تام و قدرت تمام سی گفت و در مشکل ترین ردیف و قو فی طبع آز سائیها می کرد چذ نچه شهرت ابیاتش گواه عدل است بالله ل که طور گفتن سر ثیه به ادبانه دل نشین سردم است دست ازیس کار برداشته بگانتن شعر ریخته مشغول است " -

اس کے متعلق میر حسن کا بیا ن ھے " بکمال قابلیت شعر فارسی و مردیه و ریخته می گفت چنانچه اکثر مردیه ها ہے او مشہور اند " س

تقی کے متعلق میر هسن نے لکھا هے "سید نجیب الطرفین از مردید گویان حضرت ابا عبد المد المصمین سید محمد تقی عرف میر گھاسی۔ فقیر اورانه دیده لیکن اکثر اوصاف آن بزرگوارشنیده ۔ مولد ش شاهجهان آباد - الحال بطرف فرخ آباد استقامت دارد ۔ گاه کاهے فکر شعر هم می کند " ۔

یہ دونوں مرثیہ گو سودا کے همعصر تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کٹی مرثیہ گو هیں جن کے حالات آسانی سے میر حسن 'شوق' مصحفی اور قائم وغیرہ کے تذکروں میں ملتے هیں --

اویر کے بیانات سے صاف ظاهرهے که سرتیه گوئی ریخته گوئی سے الگ سمجهی جاتی تهی اور یه ضرور نه ته که خو سرتیه گوهو وه غزل بهی کهیے - سرتیه گویوں کا گروه هی الگ تها جو شاعروں سے سختلف و سییز تها - سودا کے زمانے میں

کثرت سے مرثیہ کو پیدا ہوگئے تھے جن میں میراعلیٰ علی' میر امائی اسد'
سید محمد تقی' سکندر' صبر' کمان' ندیم' میرحسن اور میر تقی میروغیر هم
خاص طور سے اهم هیں - مرثیہ گویوں کی تعداد تو بہ کئی تھی لیکن
مرثیہ گوئی کی حالت بری تھی - پہلے تو اکثر مرثیہ گوبلند پایہ شاعر
نہ تھے - دوسرے اُن کا مطمح نظر سامعین وغیرہ سے صلم حاصل کرنا بھی تھا
جیسا کہ اوپر مسکین وغیرہ کے بیان میں مذکور ہوا ہے اور سود ائے بھی

یہ روسیاہ تو ایسانہیں جسے هووے تلاش مرثیہ گوئی سے دام و درهم کا سامعین کے پاس ادب و عقیدت سے فائدہ اُتھا کر مرثیہ گو جری هو جاتے تھے اور بے جہجک فئی فلطیاں کرتے تھے - یہی و جوہ هیں کہ بعض معقول ورتبہ دار شاعروں نے سرثیہ گوئی ترک کردی تھی جیسا کہ اوپر ندیم کے متعلق قائم نے لکھا ھے - یہی شکایت سودا کو بھی تھی - اُس نے لکھا ھے: -

" لإزم هے كه مرتبه در نظر ركهه كر مرثيه كهے نه برائے كرية عوام اپن تئيں ماخوذ كرے - نادر مقاله هے كه عقلا جونه سمجهيں اور ضبط تفحيك و تصد بكا ميں رهيں أس كا سياق و سباق جهلا دريانت كريں اور پهوت بهيں " --

قائم اور سودا کے بیانات سے ظاہر ہے کہ مرثیۃ گوئی کی حالت ابتر تھی اور نا ا عل شاعروں کی جولانگاہ بنی ھوی تھی۔ عیوب پر مذھبی احترام اور عقیدت پر دہ ڈالدیتے تھے - مرثیۃ گویے تکان طبع آزمائی کرتے تھے اور صلہ پاتے تھے - اکثر شاعروں نے مرثیۃ گوئی کو معاش کا ذریعت

بنا لیا تھا۔ اِس میں تنقید و تنقیص کی زدسے بھی بچاؤ هوجاتا تھا۔ چنا نچه سون اجیسا ہے باک هجو گو بھی اعتراض کرئے سے هچکچا تا تھا۔ اُس نے آخر صاف کہم هی دیا :۔۔

عرض رکھتا ھوں اے گرم گستر اعتراضی سے پر مجھے ھے تر

کھول سکتا نہیں میں اپ لب اس سبب سے کہ ھے یہ جائے اوب لیکن زمانے کے ارباب فن اور اساتذہ تنتید نے اس خرابی کو محصوس کیا اور یہ حکم لگا دیا کہ "بگرا شاعر مرثیہ گو" - یہ کلیہ تاریخی حیثیت رکھتا ھے اور اس میں اُس زمانے کی مرثیہ گوئی کی ابتری و خرابی کی داستان مضموھے - سودا نے بھی اس عام ابتری کو بشدت محسوس کیا اور خوف و خطر کے باوجود اُس زمانے کے مشہور مرثیہ گو تقی کے سلام اور مرثیے پر منظوم اعتراضات کیے جو ایک رسائے سبیل ھدایت کی شکل میں اُسی زمانے میں مرتب ھو چکے تھے جس کا شبیل ھدایت کی شکل میں اُسی زمانے میں مرتب ھو چکے تھے جس کا ذکر ھم نے تصانیف کا سلسلے میں کیا ھے ۔۔۔

اس رساله سے اُس زمانے کی مرثیة گوئی کی ابتری کا حال بخوبی و اس رساله سے اُس زمانے کی مرثیة گوئی کی ابتری کا حال بخوبی و اضح هوتا مے - سود ا نے تعجب سے لکھا مے که جما اور بدهو جیسے جاهل عوام جن مر ثیوں کو سنکر بھوت بہیں اُن کے معانی و مطالب اهل علم وفن کی فہم سے با هر هوں --

آپ کے مرثیبے کا ھوں قائل سن کے جما سے جس یہ بدھو تک لیکن افسوس صد ھزار افسوس بدھو جما سمجھہ جسے روویں

خون جس سے عوام کا ھے دال شام سے کو تیں سینہ صبح تلک یہی آتا ھے بار بار افسوس معنی اُس کے نہ مجھے سے حل ھووییں

جب یه صورت خیال کرتا هوں اِسی غیرت کے مارے مرتا هوں اِسی غیرت کے مارے مرتا هوں اِس رسالے میں اور کئی نقائص دکھ نے گئے هیں۔ یه رساله دراصل اُس زمانے کی موثیه گوئی پر تنقید کا نمونه هے۔ اُس کی روشنی میں سودا کے مواثی پر نظر قالی جاسکتی هے۔

سنه ١١٧٥ ه سے قبل سودا کے مراثی کا ذکر سننے میں نہیں آیا ۔

سب سے پہلی مرتبہ اس کے مرثیوں کا ذکر شفیق نے اُس کے کلیات کے

بیان کے سلسلے میں کیا ھے ۔ یہ ابھی تک معلوم نہیں ھوا کہ سودا نے دھلی

میں مرثیہ کہنا شروع کیا تھا یا وہاں سے جانے کے بعد ۔ سنہ ۱۱۷۴ ھ تک

کے مرتبہ کلیات میں اس کے کسی مرثیے کا پتا نہیں چلتا ۔ معلوم نہیں

کہ شفیق کے پیش نظر کس سنہ کا کلیات تھا جس میں اُس نے مرثیوں کا

حوالہ دیا ھے ۔ لیکن یہ یقینی ھے کہ شعیق کے تذکرے کی تالیف کے و تت

حوالہ دیا ھے ۔ لیکن یہ یقینی ھے کہ شعیق کے تذکرے کی تالیف کے و تت

سود اکے مطبوعہ کلیات میں اکیا ذریے مرثیے ملتے ھیں جن میں چات مہربان کے ھیں۔ بقیہ مرثیوں پر نظر ت لئے سے معلوم ہوتا ہے کہ سود ائے محص جوش عقیدت میں یہ مرثیے لکھے ھیں ورنہ اس صنف شاعری سے اُس کی طبیعت کو لگاو نہ تھا اور خود اُس نے لکھا ھے کہ چالیس سال کی طویل شاعرانہ مشتی کے بعد بھی مرثیہ گوئی مشکل معلوم ھوتی ھے:۔ '' عرصہ چالیس برس کا بسر ھرا کہ گوھر سعنی عاصر زیب ھوتی ھے:۔ '' عرصہ چالیس برس کا بسر ھرا کہ گوھر سعنی عاصر زیب اُھل گوش ھوا ھے اس مدت میں مشکل گوئی د قیقہ سنجی کا نام آیا ... لیکن مشکل ترین د قائق طریق مرثیہ کا معلوم کیا '' ۔ سود ا نے اپ لیکن مشکل ترین د قائق طریق مرثیہ کا معلوم کیا '' ۔ سود ا نے اپ شاعرانہ زور کے بھروسے پر مرثیہ کہے ھیں لیکن لوگ اُس پر اعتراض

كرتے تھے - خوف سود ائے لكها ھے : --

شعر کے قاعدے بیوجب ھم کہنے لاگے تھے سرٹیٹ کم کم سو زبانی تبھاری اے سخد وم ھوا اپنے تئیں کو یوں معلوم سرٹیٹ وہ جسے عوام الناس روئیں سن سن پر ھیں جبان کے پاس اور سودا کا مرثیہ سن کر چپ ھی دہ جاؤں ھوں میں سردھن کر کیسی ھی طرح کوئی اُس کی بنائے لیکن اُس پر کبھو نہ رونا آئے بارھا یہ سخن ھوا ظاھر حق میں بندے کے غائب و حاضر سے یہ مجکو مرثیے کا تھب نہیں آتا وہ جس سے روویں سب

اس میں شبہ نہیں کہ سودا کے مرثیوں میں مرثیت ہوی حد تک مفقود ھے۔ مرثیے کی بڑی فرض و غایت غم انگیز مضامین کو رقت خیز پیرا یے میں بیان کر کے رلانا ھے۔ سودا کے مراثی میں یہ جوھر نہیں۔ ھرچند اُس نے لکھا ھے: —

تھری اس نظم پر سودا خلائق اب زبس روئی سیاھی یک قلم نا سے سے عالم کی گئی دھوئی

کہ ھراک بند پر جس کے در جنت کہا دیکہا
لیکن سودا کے اِس بیان کو خود اُس زمانے میں لوگ صداقت سے
خالی سمجہتے تھے اور اُس کی شاعرانہ طبیعت کو مرثیہ گوئی کے لیے
نا موزوں سمجہتے تھے اور اُس سے مرثیے کے سوا دوسرے اصفاف میں
طبع آزمائی کی فرمائش کرتے تھے ، لیکن سودا جوش عقد سے میں اس

یه دستاریه آسردش کی هیا سرثیه گوئی

باس کو نہیں سمجھٹا تھا: -

کبھو نہ میں تو کھوں اِ س کے ما و راکچھہ اور

جو مجهة سے كهتے هيں كة مرثيبے سوا كچهة اور وة چاهتے هيں زباں سے ميرى سنا كچهة اور

الم سے آل محمد کے بھے بھلا کچھے اور شاعرانه وور طبع اور عقید تعدد أنه جوش میں سود انے موثیے تو کہتے ھیں لیکن اُن کی معنوی حیثیت کے بنانے میں کوئی خاص بات پیدا نہیں کی - البتہ صورت کو بھی حد تک تکمیل کے راستے پر لگا دیا -سود ا سے قبل مرثیة گوئی کی صورت صرف مربع تک محدد تھی -مرثیے یا توغزل نما (منفرده) هوتے تھے یا مربع ' دوسری کسی صورت میں نه هوتے تھے۔ بحریس بھی عموماً آسان و متر نم هوتی تھیں۔ بعض شعرا نے مشکل بحروں میں بھی طبع آزمائی کی ہے جیسا کہ ندیر کے متعلق قائم نے لکھا ھے - لیکن ایسے بہت کم شاعر تھے - سکند ربھی بوا مرثیہ گو ھوا ھے لیکن آس نے بھی صورت کے بنائے میں کو ڈی خاص بات پیدا نہیں کی ' البته مسدس مرثیه لکها هے - لیکن یه سود اکے آخری زمانے میں هوا هے - میر حسن ' مصحفی ' اور شاہ کمال کے بیانات ثابت کرتے هیں كة يم سودا كے بعد كاشاعر هے - ايسى حالت ميس ظاهر هے كه سودا كے لیے اُس کے سرثیے ندرنے کاکام نه درے سکے بلکھ اغلب یہ هے که سکددر کے پیش نظر سودا کے مرثیوں کے نمونے موجود هوں - سکندر سے ایک جد سیم منسوب کی جاتی ہے کہ اُس نے هند استان کے مختلف زبانوں میں مرتبے کہے هیں۔ لیکن اولیت وجدت کا سہر اسکندر کے سرنہیں هوسکتا۔ سودا نے خود اس سے قبل پور ہی اور پنجابی میں دو مرثیبے کہیے ہیں۔ اس

کا مرثیه گوئی میں سب سے برا کام یہ ھے کہ اُس نے مرثیبے کی کئی صور تیں پیدا کر دیں - چنا نچہ اُس کے مرثیبے ذیل کی صور توں میں ملتے ھیں - پیدا کر دیں - چنانچہ اُس کے مرثیبے ذیل کی صور توں میں ملتے ھیں - پیدا دی (۱) منتزاد منفرد (۳) مثلث مستزاد

(٥) مربع (١) مربع مستزاد (٧) مخمس تركيب بند (٨) مخمس ترجيع بند

( 9 ) مسكس ( ١٠ ) مسكس تركيب بلد ( ١١ ) د هر لا بلد ...

سود اسے قبل کسی شاعر کے صرفیے اِن تمام صورتوں میں اب تک دستیا ب نہیں ھوے ھیں۔ سودا کا یہ بہت ہوا کام عے کہ اُس نے صرفیہ گوڈی کی جولانگاہ کو وسیع تر کر دیا اور اظہار مطالب و مضامین کی کٹی راھیں کہول دیں ۔۔

سود انے زمانے کے رواج کے مطابق اپنے مرثیوں کی غرض یہ رکھی تھی کہ سا معین درد انگیزور قصت خیز مضامین اور کربلا کے پر الم واقعات کو سن کر ماتم کریں ۔ ولا جوش عقیدت میں مرثیہ کہتا تھا 'خود روتا تھا اورد وسروں کو بھی رلانے کی کوشش فرتا تھا مثلًا اُس کے شعر ھیں :۔۔

اشک کی جاگہ خوں کے قطرے هر اک چشم سے گرتے هیں خوب رلایا سب کو تونے اِس کی جزاے اکبر ہے

شہا تو دے مجھے توفیق گریہ و زاری اور اُس کے ساتھہ کسی سملکت کی سرداری

اکثر مرثیوں کے خاتیے پر بین اور گریہ وزاری کا ذکر کیا ھے اور رونے رلانے کو ثواب کا ذریعہ اور نجات کا وسیلہ بتایا ھے ۔۔۔

جو دھویا جاھتا ھے نامۂ اعمال اے سودا تو رو روکر بھگورومال پر رومال اے سودا

خوشی کو را ت دن کر غم کے تو پامال اے سودا
الم سے اللہ رکھت سینے کو مالامال اے سودا
بیجاتا ہے اگر تو آپ کونار جہنم سے

ساتی سے کوثر کا ملے گا بھرا ھوا ایسا ھی جام آنکھہ ھراک کی آنسو ستی جیسے بھر بھر آئی

یہ تونے مرثیہ کہہ کو جواے دودا پرهایا ھے حدیث می بھی پر کر عمل سب کورلایا ھے

نہ تنہا اپنی ھی خاطر جناں میں گہر بنایا ھے جکھہ جنت میں سب کے واسطے تونے سنوا ری ھے

ا بغے مرثیوں کو غم انگیز اور ۱ لم آور سمجھٹا ھے ۔ اُسے یقین ھے کہ اس کے مرثیب سامعین کو خون کے آنسور لاتے ھیں اور آلا و نالہ کا فلک شکاف خروش پیدا کرتے ھیں ۔

سامعوں میں تاب نہیں سودا نہ کر آگے بیاں ا ابر مڑکاں نے تو بوندیں خون کی برسائیاں

نه کریس آگے تو سودا یه ذکر ره شاموش فلک کی پشت سے گزرا ھے سامعوں کا خروش

لہو ہر اک کے جگر کا یہ سارتا ہے جوش کہ ان کی چشم سے جز خون جگر بہا کچھہ اور

سودا بڑی جدو کد سے مرثیة کہتا ھے۔ اسے اِس میں مطلق شدة نہیں رھتا که سامعین نے اختیار ھو کرگریة و زاری کرنے لگیں گے۔

**東京教の後に共享に表す。または、1987年の中の時、1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東京教・1987年の東東の東・1987年の東京教・1987年の東東の東京教・1987年** 

سوم کا مرثیم کیا خوب میں نے سودا کہا دیا ہے خون جگر چشم سامعوں سے بہا

西海海海 被除事

門 鄉 鄉 衛

糖"銀"雜湯

機能

موالیوں میں ترانام تابع حشر رھا سنا ھے جن نے اسے اس کادید لا ترھے آج

سودا کے خارص اور عتیدت میں شائیة شک نہیں - وہ ضرور کو بالا کے درد ناک واقعات سے متاثر ھے اور رنج والم سے اس کا دل چور چور ھے لیکن مرثیت کا اصل جو ھر اس کے مر ثیوں میں بوی حد تک مفتود ھے - مرثیہ سلنے سے دل میں جو غم انگیز جذبات پیدا ھوتے ھیں اور سلنے والے کے بے اختیار آنسو رواں ھوجاتے ھیں اس حد تک اس کے مرثیوں میں بوی کسی ھے - وہ اپنی شاعرانہ ھنر مندی سے رقت ناک مرثیوں میں بوی کسی ھے - وہ اپنی شاعرانہ ھنر مندی سے رقت ناک جذبات اور الم انگیز تاثرات کا اظہار اس موثر انداز میں نہیں کرسکتا کہ دو سرے بھی پھوت بہیں - یہ اعترات خود اُس کے زمانے میں کیے جاتے تھے - چانچہ سودا نے اس شکایت کی طرف تقی پر علی اعتراض کرتے ھوے اشارہ کیا ھے - جیسا کہ اور در مذکور ھوا ھے - ان اعتراض کرتے ھوے اشارہ کیا ھے - جیسا کہ اور دردہ ست ھیں - ذیل احساسات اور پر درد تاثرات سچے 'خالص اور زبرد ست ھیں - ذیل کے بند سے مسکن ھے کہ سننے والے کا دل نہ پسینچے اور ان کا پیرایہ موزوں و موثر ثابت نہ ھو لیکن شاعر کے خلوص اور سچائی میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

نه رمتی باقی هے اصغر میں نه اکبر میں دم اور قاسم کی کہیں کیا جو هوا اُس په ستم رن میں بے جان پوے اُن کے تن نازک در هم دیکھه کر زخمی شدشیر وسناں روتے هیں

000

چرخ کی هم سے عدارت کے تئیں کینچے سیر وحشی سیراب هیں جنکل میں هوا میں هیں طیر

اور فرزند تمهارے جو هیں سو آب بغیر لب دریا وہ کھوے تشنہ لباں روتے هیں

> دین کا جس کے خلائق کے تنیں دعوا ھے اس کی اولاد کے سر پریة ستم بریا ھے

پوچھتا ھو جو کوئی تم یہ مصیبت کیا ھے دشت غربت میں پرے بے وطناں روثے ھیں

غرض ا ب کہتے هیں اس طرح سے دکھۃ اهل خرم تهر تهراتے هیں پرے سن کے جسے لوح وقلم

دید ؛ جن و ملک خون سے دل کے هیں نم روز و شب لخت جگر آدمیاں روتے هیں

> فریبی یس هے وطن کی حرم چهتا تو چهتا رهیں گے دهوپ هی میں دیدہ گولتا تولتا

قضا کی تیغ سے میں بھی جواب کتا تو کتا اگر کتے تو کتے رن میں دست ویا ے حسین

> بخاک معرکه گو' یه بدن رلا تو رلا سنان نیزه یه سر بهی اگر چلا تو چلا

مرے لہو سے جو زینب نے منہ ملا تو ملا اگر روئی تو روئی کر کے ھانے ھانے حسین

> زمین هی بسرهے بچهونا ردارهی نهرهی . برهنگی تو هے تن پر تبا رهی نه رهی

جو چیز کام سے هو ما سوا رهی نه رهی که خاک و خون سبهی فرش هے براے حسین

اهل بیت کو شامی دربار یزید میں لے جا رہے هیں' زین عبا پیادہ هیں اور گرد سوار جوق جوق - دهوپ کی تابش سے گلے کا طوق آک هوگیا هے' تپ اس شدت کی چڑهی هے که کف یا کے خون سے خار مغیلاں جل اُ تهتے هیں - اس جانکاہ رنج و تکلیف میں حضرت امام کا سر نیوہ پر دکھائی دیتا هے: --

تھی نظر چار طرف اُس کی بھ چشم پر نم ناگہاں باپ کا سرنیز نے پتد دیکھا جو علم

جوش خوں ناب دل اُس کنے یہ مارا اُس دم که برسنے لگی از دیدا گریاں آتش

> بھر کے اک آہ جگر دوز کہا والے پدر الے میں قربان تولے سرکے تراتن ہے کد عر

کچھ ترے حالسے میرا هینہیں داغ جگر کرتی هے غم کی دل فاطمة بریاں آتھ

مسلم کے دوصاحبزادے محمد اور ابراھیم تھے۔ باپ کی شہادت کے بعد قاتل اِن دونوں یتیموں کو دریاے فرات کی طرف لے جاتا ھے / وراپنی تیغ بے دریغ سے شہید کرنا چاھتا ھے۔ دونوں به گریه وزاری سن کے یہ کہنے لگا دونوں سے وہ دشمن دیں رحم کر چاھو تو یک زرہ میر ہے دل میں نہیں

فرض اُن دونوں یتیموں پہ هوئی موت یقین چپ هو ع هو کے ولا راضی به رضا و تسایم

> آخر کار جو ہے رحم نے کرینچی تلوار کہا ہر ایک نے اُس سے یہی رورو کرزار

خوف اتفانه کر اب پہلے تو مجکو هی مار ديمه سکتا ميں نہيں بھائی کی گرد سے دونيم

حضرت امام کی گود میں چھے ماہ کا طفل شیر خوار اصغر ھے۔
پیاس کی شدت سے بے قرار ھے۔ حضرت اُس کے لیے زرا سا پانی مانکتے
ھیں۔ دشنی نہایت تلخی سے جواب دیتے ھیںکہ اگر ایسے سو بچے پانی
پائی کو کے دم چھور دیں تو بغیر بیعت یزید کے قطرہ بھر پانی نہیں دیں گے
دشن یہ کہنے بھی نہ پانے تھے:

کہ ناگم ایک تیر آیا طرف سرور کے اود ھوسے وہ بیٹھا بازو نے شم میں گزر کر حلق اصغر سے

یہ حالت دیکھہ بولے شاہ اُس معصوم اطہر سے کہ تم بھی چل بسے اے لعل اب باری هماری هے

یہ کہہ کر کہیلیج ڈالا تیرشہ نے اپ بازوسے لہولے لے ملا اُس زخم کا اپ سر و روسے اِسی حالت سے لے جاکر کہا یہ شہربانوسے کہ اب کو در سے اِس گوھر کو تیر ہے آبداری ھے

> یهٔ حالت دیکههٔ خیسے میں تیا مت هوگئی بریا پہلچتا تها فلک تک آه وناله شهر بانو کا

> > روضة الشهد امين درج ه: -

سکیلہ لگ گلے اصفر کے بولی اے میرے بہیا یہ تیرے حلق سے لو ھو سبب کیا ھے کہ جاری ھے

ا سقسم کے بہت سی مثالیں مرثیے کے متجموعے میں موجود ھیں کی گئی ہے۔
میں درد ناک و اقعات کو موثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
سود انے کربلا کے واقعات کو روضة الشہدا وغیرہ جیسی کتابوں اور
سینہ بع سینہ روایات سے اخذ کر کے لکھا ہے۔ یہ مرثیے تاریخ نہیں ھیں
اس لیے اُن میں نہ تو کسی خاص تاریخی نقطۂ نظر کے آثار نظر آئیں گے
اور نہ وہ پیرایۂ بیان ۔ سودائے جگہ جگہ لکھا ہے کہ یہ روایت ہےیایہ

یوں روایت ہے کہ وہ مظلوم سوے کربلا جب لگا چلنے مدینے سے کتانے کو گلا

ھے ایک روایت ز روایات پر از فم رو اُس کو تو سن کو میدان میں شمدین کے مارے گئے جس دم بس خویش و برادر

> عزیزو روضة الشهد ا میس هم نے جو لکھا دیکھا پرها هم نے بھی وہ احوال اور سب کو پرها دیکھا

یہ روایات اس انداز میں بیان کی گڈی ھیں کہ ہر ثیوں کی غرض و فایت پوری ھو جانے - ان حالات میں ان کی تاریخی صداقت کو کسی خاص اصولی معیار پر جانچنا ایک اُصولی فلطی ھے --

سودا نے کربلا کے واقعات کو مسلسل بھی بیان کیا ھے۔ اکثر مرثیب
ایسے ھیں جن میں فرداً فرداً روایتیں قلمبند ھوی ھیں۔ مرثیوں میں
عموماً غزل کی طوح ھر بندیا شعر منفرد اور دوسرے بند وغیرہ سے
بے تعلق ھوتا تھا لھکن سودا نے مسلسل واقعات کو ترنیب وار بیان کھا
ھے۔ جنگ کی تیاری 'شہادت حضرت امام حسین اور دیگر شہیدان
کربلا کی شہاد توں کے واقعات 'میدان کربلا سے شامیوں کا اھل بیت کو
درباریوید میں لے جانا 'یوید کا حضرت امام حسین کے دندان مہارک
کو چھڑی سے چھونا 'ایک عیسائی کا اس موقع پریزید کو برا بھلا کہنا
وغیرت وغیرہ یہ سب واقعات علحدہ مرثیوں میں مسلسل

سودا کے زمانے میں عام رواج تھا کہ مرثیوں کو بلا تمہید و
تقریب شروع کر دیتے تھے۔ مرثیہ گویوں کا مدعا محض بین تھا اسلیے
مرثیوں کا آغاز غم انگیز واقعات کے بیان سے هوجاتا تھا۔ سودا کے بھی
اکثر مرثیے اسی طرح شروع هو نے هیں لیکن کہیں کہیں جدت سے کام
لیا ہے اور ایے مرثیوں کی غم انگیز تمہیدیں لکھی هیں :۔۔

بولے میں مرغ چس آج کے نالاں میں مم کہتے میں گل کہ مدا چاک گریباں میں مم

ھے یہ سنبل کے زبانزدکہ پریشاں میں مم نرگسستاں کا سخی یوں ھے کہ حیراں میں مم جامةً ما تمها س هے يه تن نيلو فر آتش غم سے هے لالے کا نت او آهه داغ جگر

قمری کو سمجھو کہ اخکر ہے تہ خاکستر سرو کہتا ہے یہی آلا گلستاں ہیں ہم

> نظر آتا نہیں یہ خوشہ بتاک انگور باغ کا آبلۂ غم سے هوا دل معمور

جگر فنچه کو ما تم نے کیا چکنا چور گل په شینم یہی کہتی ہے که گریاں هیں هم

> صبح کو باد صبا 15 لے تھی سر اپنے پہ خاک سینہ ہے آج سبھی پھولوں کی کلیوں کا چاک

جس کو میں اُن میں سے پوچھا کہ تو کیوں ھے غمدا ک بولے ھے تعزیم داران شہیداں ھیں ھم

ایک دوسرے مرثیے کی تمہید ھے: -

اشتجار فم سے هوگئے ہے برگ و بر صبا گل شبئم الم سے هوی چشم تر صبا

پھر کس خوشی سے کرتی ھے اب تو گزر صبا سیر جمن کو آج سے موتوف کر صبا

ھے گلشن جہاں میں قیامت کی اب سحر فلچے هو ے خموش گریباں کو چاک کر

جائے عبیر ملتے ھیں گل گرد منہ اوپر بلبل کا آہ نالے سے ترکا جگر صها

سودا کو قصائد کی تشبیب لکھنے میں چونکہ خاص مہارت ھے اس لیے اس کے بعض مرثیوں کی تمہیدوں میں اس مہارت کے آثار

نظر آتے ھیں۔ ۱ و پر کی مثالوں سے اس کا بخوبی اندازہ ھوگا۔ اِس کے علاوہ طرز ادا میں بھی جدت اور ندرت سے کام لیا ھے۔ مرثیوں کی زبان اور بیان میں استادی اور پختگی کے آثار پانے جاتے ھیں۔ تشدیهات اور استعارات سے بھی کام لیا ھے لیکن اُن میں وہ تمام خصوصیات بدر جد اتم موجود نہیں جو دوسری اصناف خصوصاً قصائد میں پائی جاتی ھیں۔ تاھم زبان کی صفائی اور پاکیزگی اور بیان کی سلاست و روانی مرجود ھے۔

کودارنگاری انیس اوراُن کے معاصرین کے دور میں مواثی کا ایک خاص وصف سمجہا جاتا ہے۔ سودا نے جگیہ جگیہ بعض اشخاص کے کردار کو عمدگی سے دکھایا ہے مشمر اور عمر سعد کی اس یست فھنیت کی تصویر کھینچی ہے کہ ولا اہل بیت جیسے ذی عظمت خاندان کو شکست دینے اور اُن کو گوناگوں نکالیف و مصائب پہنچانے میں بڑی کامیابی سمجہتے ھیں اور اس پرنازاں ھیں اور اسی لیے الله تئیں فیر معمولی انعام کا مستحق ثابت کرتے ھیں: ۔

رجز پر هننے هو ئے آئے وہ لعیں لیکر سر ا اسپ مانگے تھا کوئی اُن میں کوئی ضلعت زر

شمر ملعون عمر سعد پهر آگے آکر عرض کرنے لگے یہ سامنے اس طشت کو دھر

لائے ھیں آ ج سر اس کا تیرے فرمائے سے جس کا رتبہ ھے برا عرش کے بھی پائے سے

یہ وہ سرھے جو رہا درش محصد یہ مدام لائے کریل سے جسے رکھ کے سناں یہ تا شاہ ا هل بیت اس کے یہ زنجیر میں حاضر هیں تمام دے شتابی همیں جو تجکو هے دینا انعام

یزید کی اس نامردی اور بودلی کا خاکه اُرایا هے که اهل بیت سے کوئی نه بچنے پائے۔ ممکن هے که آگے چل کر کوئی دعویدار خلافت پیدا هو جائے ، اس باب میں وہ اپنے مصاحبین سے نہایت بے چیلی سے سوال کرتا ھے: ۔۔

سنتے ھی اُس کے یزید اس سے یہ کہنے لاگا کیا حسین ابن علی کا کوئی ایسا نہ بچا

جسکو پھر مجھ سے خلافت کا ند ھووے دعوا ایک ملعوں نے ان میں سے یہ سن کرکے کہا

> ایک بیدارسا لو کا هے کوئی عابد نام طوق و زنجیر میں رهتا هے وہ اب صبح و شام

جہاں دشینا ن اهل بیت کی سفاکی ، نامردی ، ظلم جیسے ف مائم اور قابل نفرت خصائل کو دکھلایا ھے، اهل بیت کی حق پرستی استقلال جرات ، رضا و تسلیم ، فرا خدلی اور سیر چشمی کو بھی خوبی سے واضح کیا ھے - حضرات امام حسین کی نعش مبارک کے پاس جبریل جناب باری سے پیام لاتے هیں که اس شہادت کا خونبہا آپ کیا چاهتے هیں ؟ اس کا جواب نہایت فراخ حوصلگی سے دیا ھے: -

دیا جواب یہ اس نعش نے معاذاللہ ولا میں هوں خاک سے جس کی جو سر بجائے گیا ہ اُکے اور اس کے تکیں کاتیں پھر کے یہ گمراہ توکبریائی سے اوس کی نہ منہ پھرائے حسین

کر دار نگاری کی یہ اچھی خاصی مثالیں ھیں ۔ ان سے معلوم ھوتا ہے کہ کر دار کے پیدا اور پیش کرنے کی قوت سود اکے قام میں موجود تھی ۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کا کوئی خاص الگزام اس نے نہیں کیا تاہم آئے توازن طبع سے کردار کے ضروری لوازم کو بڑی ہد تک ملحوظ رکھا ھے ۔ کہیں کہیں فیر محسوس یا نادانستہ طرر پر اس کے قلم نے کردار کے خطو خال پر ایسے خطوط کھیلیے دیے ھیں جن سے تصویر کی اصلیت میں فرق آگیایا کم سے کم وہ رنگ پیدا نہ ھو سکا جسکو شاعر جمانا چاھتا تھا ۔ شمر اور عمر سمن مہم کربلا کے سرکرنے کے بعد دربار یزید میں جاکر طالب انعام ھوتے ھیں ۔ اس وقت رہ اپنی شقا وت و یے دیدی کے دیدی رہار رہی کی کہونے سے تعبیر کرتے ھیں اور برملا یزید کے سامنے اس کا جنگ

کام هم نے یہ خلافت کے لیے تیرا کیا که سبب جس کے سے دین اپنے کو ہر باد کیا

اس سے صاف ثابت ہے کہ وہ دین کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور جنگ کر بلا میں شریک ہونے اور اہل بیت کے ساتھ سفاکانہ و ظالما نہبر تا و کرنے کو دین کی بریادی خیال کرتے تھے - یہ ایک قسم کی پشیمانی ہے جس کا ایک ظالم ' شقی اور سفاک کے دل میں پیدا ہو جانا بہت بڑی بات ہے ۔ شاعر کا مدعا ہر گزیہ نہیں ہوسکتا کہ وہ شمریا عمر و سعد کے اس تاسف فی پشیمانی کا کسی طرح اظہار کرے لیکن نادانہ تم طور سے اس کے قلم

سے یہ بیت نکل گئی ۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں اس کے مرثیوں میں موجود هیں ۔۔

کردارنگاری کی فنی کوتاهی اور کمزوری کے ساتھ سودا میں ایک خامی اور بھی نظر آتی ھے۔ یہ وهی غلطی ھے جس پر سودا نے سبیل هدایت میں اعتراض کیا تھا کہ '' مرتبہ در نظر '' نہیں رکھا۔ اس میں شبہ نہیں که اس نے اس کا برا خیال رکھا ھے لیکی جگہ جگہ نادانستہ طور پر لغزشیں هو گئی هیں۔ عابد سے یزید خطاب کرتا ھے: ۔۔

اُس لعیس نے یہ کیا دیکھ کے عابد کو خطاب کیوں تیرا باپ لوا گر نہ تھی لونے کی تاب

یہ طرز خطاب هر طرح بے ادیانه هے اور کوئی عقید تمند قاری اور سامع ان الفاظ کو پوهنا اور سننا گوارا نہیں کر ہے گا ---

مراثی کا موضوع چونکه تمام ترجنگ کوبلا سے متعلق ہے اس لیے اس میں جنگ کے مناظر کے دکھانے کا شاعر کو خوب موقع ملتا ہے - سودا کے مرثیوں میں رزمیه رنگ زیادہ اُجاگر نہیں تا هم کہیں کہیں اِس انداز کی جھلکیاں نظر آجاتی هیں - حضرت عباس مشک بھر کر آتے هیں که اِبن سعد اپنے لشکر سے غضبناک هو کر مختاطب هوتا ہے اگر مشک صحصیم سلامت لے جانے دی توسب کو ته تین کردیا جائے گا:-

یہ سن کر فوج شام اس پر گھتاسی چھا گئی آکر پر ان نے بھی علم کر تیغ اس کے سامنے جاکر

کیا جوں رعدیہ نعرہ طرح بجلی کے بل کھاکر کہ بہتوں کا جگر پہت کر لہو آنکہوں سے ترآیا

اتمام حجت کے لیے حضرت عباس نے اُن سے مستورات اور بچوں
کی شدت تشنکی کا ذکر کیا لیکن اس پر بھی مخالفین باز نف آئے تو
ستھراؤ کردیا۔ اس وقت ان کی مردانگی اور سپاھیانہ جوش کا
عجب عالم تھا۔ معر کے میں اُن کا بایاں ھاتھ تلوار کے وار سے لٹک گیا
تو،شک کودائیں میں سنبھال لیا۔ لیکن جب دایاں ھاتھ بھی شائے
سے جدا ھو کر گر پڑاتو مشک دانتوں میں تھام لی۔ لیکن دشدنوں کے
تیروں کی بارش مشک پرھونے لگی اور وہ آن کی اُن میں چھلنی ھو گئی:۔
نه مانا جب تو پیٹھا فوج میں وہ اُشجع عالم
لگی تب صف بھ صف لشکر کی ھونے درھم و برھم

جدھر کورنے کیا کشتوں کے پشتے واں ھو سے اسدم اُدھر خوں کے بہے نالے جدھر اس کا پڑا سایا

> کہوں کیا جس طرح چھایا تھا ابر آھن کا اس جا پر سناں پر تیغ برسے تھی پڑی اور تیغ پر خنجر

نہ جائے آہ واویلا کہ اس میں کن نے واں آکر حوالے تیغ کی اس کے کہ دست چپ لٹک آیا

جواں مردی سے وو هیں مشک دست راست پریوں کی که ہوند اس میں سے پانی کی زمیں اوپر نه گرنے دی

فلک ناخوش ہوا اتنا شجاعت دیکھ کے اس کی کدوایا کہ دست راست بھی اس کا ووھیں شانے سے گروایا

جو تھانبی مشک دانٹوں سے توکی بوچھار تیروں کی لگی چاروں طرف سے ھونے مارا مار تیروں کی

ستم کیشوں نے کی پیکان اپنی پار تیروں کی که ایا کہ ایال داکھلایا

#### 

جنگ کے مناظر اور رزم آزمائیوں کے نقشے مراثی میں کم هیں لیکن اُن کے اظہار میں شاعرانہ استادی ' پختگی اور مشاقی کے آثار نمایاں هیں - جنگ کے مناظر تفصیلات چاهتے هیں - سودا نے ان کے بیان میں کوتاهی کی هے - سوائے دو تین مرثیوں کے کسی میں مجادلة اور مقابلہ کو تفصیل وارپیش نہیں کیا —

جنگ کربلا چونکه ایک دشت میں واقع هوئی تھی اور موسم بھی شدت گرما کا تھا اس لیے شاعر کو موقع هے که ولا مفاظر و موسم کی کیفیات دکھائے سودانے کہیں کہیں زمان و مکان کی تصویریں کھیلچی هیں اور وقت و مقام کے اثرات کو دیکھایا هے: --

مقام هو نظر آتا هے وہ دشت بلا سارا جوشب کو برق چمکے تو اُجالا ورنماندهارا

پڑا ھے اُس میں ولا بے جاں وطن سے ہو کے آوارا کہ جس کو فاطمہ نے بر میں پیغمبر کے پلوایا

> فراھم اُس جگت حشرات اِس مرسم کے سارے ھیں تن نازک پت اُس کے دانس جا جا دنک مارے ھیں

اندھیری رات ہے چار و سطرف جھینگر جھنکارے ھیں

پراھے اس طرح مذہوح واں زهرا کا وہ جایا

یه وه موسم هے جس میں هر کوئی چهپر چهواتا هے پکهیرو تذکے چن چن گهونسلا اپنا بنا تا هے

کوئی اسوقت چھوٹے سے بھی ظالم گھر چھڑاتا ھے پڑا ھے سروردیس واں جہاں نا سر ھے ناسایا

هدد وستانی مرثیه نگاروں نے ایک عجیب بدعت کی ہے کہ جنگ

کربلا کے عرب نژاد مطالومین کو هدد وستانی رنگ میں پیش کیا ہے۔
لیاس ' وضع قطع ' رفتار گفتار' طرز معاشرت' رسوم و آداب سب

هدد وستانی هیں ۔ حتی که خیالات اور معتقد ات وغیرہ بھی هدد وستانی
هی هیں ۔ یہ بدعت سود اکے زمانے سے بہت پہلے شروع هو گئی تھی۔ چنا نچه
گجرات اور دکن کے مرثیوں پر ایک نظر قالئے سے معاوم هوتا ہے کہ وهاں
کے مرثیه گویوں نے بلا لتحاظ زمان و مکان عرب شخصیتوں کوائی زمانے اور
مقام کے ماحول میں قال کو پیش کیا ہے۔ ان کے مرثیوں کو پترہ کر کوئی نہیں
کہ سکتا کہ تیرہ سو سال قبل کے شرفا ہے عرب کی زندگی کا نقشہ ہے۔ پاکھ
مسلمانوں کی زندگی کی تصویر ہے ۔ سودا نے اس طرز میں کوئی خاص
مان طور سے و اضع هوتا ہے کہ قائی تیں سو سال قبل کے شریف هدد وستانی
مسلمانوں کی زندگی کی تصویر ہے ۔ سودا نے اس طرز میں کوئی خاص
مرثیوں میں پہلی صدی هجری کی عرب زندگی کا بہت هی د هند لا اور
مرثیوں میں پہلی صدی هجری کی عرب زندگی کا بہت هی د هند لا اور

معاشرت کے عناصر بوی آزادی سے داخل کیے هیں ــ

شادی بیال کے رسوم میں هند و ستانیت ..

حضرت قاسم کی شادی کا ذکر جگهه جگهه کیا هے۔ هدد وستانی مسلمانوں میں شادی کے جو رسوم رائج هیں اُن سب کو اس شادی سے متعلق کردیا هے۔ چو تھی کا ذکر کیا هے: ۔۔

کہیں یہ بیاہ کا دیکھا هے معمول که شه کی چوتھی کو تیجے کے هوں پھول

بنی سر خاک کر منہ سے ملے دھول کہیں یوں کھیلئے میں چوتھی آئی

آرسی مصحف دیکھنے 'تخت چڑھنے اور بدھاوے کا ذکر کیا ھے:۔

کیا کروں شادی قاسم کا میں احوال رقم واسطے دیکھئے کے آرسی مصحف جس دم

بیا ہ کی رات رکھا تخت پہ نوشہ نے قدم گا ہے تقدیر و قضا نے یہ بدھاوے باھم

کیا کروں بیتی کی شادی سے سخن بھر کے لہو سے دھری گویا لگن نتھ سہاگ اپنے کی کہلا کر دولهن تخت چوھتے ھی اُتاری یا رسول

رنگ کھیلنے اور ساچق کا بیان کیا ھے: -

سونے کو نوشہ نے خرش کی لحد تنگ چھو 7 کر اپنی نویلی کا پلنگ

کھیلے ھے سارا کتم لوھو سے رنگ سد ھلیں روتی ھیں تھاری مارسار

کیا کروں آگے میں ساچق کا بیاں دل پر از خوں رنگ کے شیشے دیں یاں

لی هیں نیزوں پر سروں کی مقکیاں کل هیں آرائش کے زخم بے شمار

کنٹی باند ھلے کا ذکر کیا ھے:-

باندہ ھا کنکن تیرے سکھہ کرنے کو ھاتھہ کیا میں جانے تھی کہ یوں بچھڑے کا ساتھہ

دولها دلهن کے گهرعقد نکاح پرهنے جاتا ہے۔ دروازے پردلهن کا بهائی یا دوسرے عزیز یا نوکر دولهے کو به جبر روکتے هیں اور اپنا حق طلب کرتے هیں اس موقع پر دولها حسب مقدرت کچهه رقم یا تحفه دیتا ہے۔ اس رسم کو دهنگانا کہتے هیں اور جو چیز دی جاتی ہے اُسے نیگ ۔ سودا نے حضرت قاسم کی شادی میں اس رسم کا بهی ذکر کیا ہے:

ریت اور رسم میں دی جان بنے نے تس پر دیکھنا اس کو بنو کا نه ملا بهر کے نظر

نیگ میں جاکے دھنگانے کے دیا اپنا سر لینے والوں نے کہا خرم و شاداں هو کر

ا بن رسوم کے علاوہ روز مرہ کی زندگی بھی ھندوستا نیوں کی سی ھے مثلاً عورتوں کا سینا پرونا :۔

یاد آوے کا کرتا اس کا جب کچیت بیتھت کے سیووں گی خاطر میں لاپیاس میں اس کی گھونت لہو کے پیووں گی

ھند وسمانی عورتوں کے معتقد ات شکوں کے بارے میں گونا گوں ھیں - دیکھیے اس قسم کے معتقدات کو شریف عرب خواتین سے بھی منسوب کردیا ھے۔ وقت کے منصوس و مہارک ھونے کے خیال کو ظاهر کھاھے:۔ جوی نه جانے کس ساعت میں ' بوھٹی نے اس کے پلنگ کی پاتی پاؤں کے رکھتے اُس پر تیری اب جو قضانے گردن کاتی ھلدوستانی عورتیں بچوں کے خوف کو زائل کرنے کی غرض سے شیر کے نا خی گلے میں ڈالدیتی ھیں :-

شیر کے ناخن تک میں ڈالا جینے کو تجھے ھیکل میں موت کی روبہ سے نہ بچا' پر آن کے تو اِس جنگل میں اسی طرح هذه وستانی زندگی کے هر رنگ میں مظلومین دشت کربلا کو پیش کیا <u>ہے</u> ۔ اِس میں شبہ نہیں کہ کہیں کہیں یہ م**ندوستانی** رنگ محض تمثيلاً چو ها يا گيا هے ليكن ية صاف طور سے معلوم هو تا هے كة شاعرنے اثر پیدا کرنے کی غرض سے عبداً یہ طرز اشتیار کی -- یه بهی عجیب بات هے که هندوستانی طرزمعاشرت میالات وغیرہ کے ساتھت ہددی زبان کے الفاظ و محاورات وغیرہ بھی بکثرت ﴾ استعمال کیے هیں - اس میں شبه نہیں که هندی الفاظ سودا کے کلام: ميں ملتے هيں ليكن بالخصوص مرثيوں ميں أن كا بر أ غلبه هے - ١ ور يه هندی الفاظ بھی اُس شکل میں نہیں جو اُس زمانے کی اردو میں رائيج تهے مثلًا ماتي ، سيس ، نرباه ، لاگنا ، بهال ، دهير ، أنجهو ، باسا ، نراسا ، رس بهوگ ، تهور ، پاتی ، پهاتنا وغیره وغیره -

ھند و ستانی عنصر سود اکے مراثی میں گونا گوں انداز میں کارفرم

ھے - مرثیوں میں دھرے بھی شامل کردیے ھیں۔ چنانچہ چند مرثیے دھرہ بند بھی ھیں - اِن میں دھروں کو بڑی عددگی سے نبھایا ھے اور ھندی الفاظ و بحور کے ترنم سے تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی ھے -

سودا نے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے ہددوستان کی بعض دوسری زبانوں میں بھی مرثیبے کہیے ہیں۔ پوربی اور پنجابی میں اُس کے مرثیبے پانے جاتے ہیں۔ ان میں نہ تو کوئی ادبی خوبی ہے اور نہ کوئی خاص جدت ۔ اِن زبانوں میں مرثیہ گوئی کی کوئی معقول وجہ سمجھہ میں نہیں آئی ۔ اغلب ہے کہ محض بخیال ثواب یہ زحمت اُ تھائی ہو۔ اُس زمانے میں پوربی اور پنجابی عوام دھلوی روز مرد اور محاور میں شہاد سے کے واقعات کو سمجھہ نہیں سکتے ہوں گے اِس لیے اُن کی میں شہاد سے کے واقعات کو سمجھہ نہیں سکتے ہوں گے اِس لیے اُن کی میں شہاد سے کے واقعات کو سمجھہ نہیں سکتے ہوں گے اِس لیے اُن کی میں شہاد ہی ذور نہیں میں مظلومین کربلا کی دلد رز بیتائیں سنائی ہیں لیکن چونکہ یہ زبانیں غیر تھیں اس لیے ان میں کامیابی دشوار تھی۔

-9e-

# سلام

~ oc~

سودا کے کلیات میں بارہ سلام پائے جاتے ھیں۔ اُن کی درشکلیں ھیں۔ نو سلام تو ملفو دہ ھیں یعلی غزل یا قصید ہے کی طرز میں ھیں۔ بقیہ تیں مربع ھیں۔ بعض اھل تلقید (خصوصاً مولوی شیلی اور مولوی سلیم ) نے سلام کے باب میں لکہا ھے کہ یہ صلف نظم اکھٹو میں ایجاد ھوی اور اسے مرثیہ گو وجود میں لائے۔ اِس کی ایجاد کازمانہ وہ ھے جب کہ لکھلو میں غزل گوئی کا عام چرچا تھا۔ وہ مرثیہ گو شعرا جلهوں نے مرثیہ گوئی کو اپنا فن بنا لیا تھا اور جو غزل گوئی کی استاد انہ قابلیت رکھتے تھے لیکن فن مرثیہ گوئی کے حدود سے باھر قدم نہیں رکھہ سکتے تھے انہوں نے مرثیہ کے علاوہ کہ جس میں مسلسل واقعات کابیان خاص انداز میں مسلسل ھوتا تھا ، غزل کا ایک پیرایہ اختیار کیا ، جس میں شہاد سے کے متعلق جستہ جستہ خیالات ادا ھو سکتے تھے۔ اِس کا قام انہوں نے سلام رکھا۔ اِس کا تھا نچا ایسا تیار کیا کہ غزل کے عاشقانہ مضامین کو چھور کر دیگر جذبات و واردات تلب ، حکیمانہ خیالات ، فلسفیانہ نکات اور دیگر جذبات و واردات تلب ، حکیمانہ خیالات ، فلسفیانہ نکات اور اخلاقی و معاشرتی مضامین بھی ہے تکلف سیاسکیں ۔ غزل گوئی کی محفل اخلاقی و معاشرتی مضامین بھی ہے تکلف سیاسکیں ۔ غزل گوئی کی محفل مشاعرہ کہلاتی ھے اور سلام کی مسالسہ ۔ یہ مولوی سلیم اور مولوی

شملی کی رایوں کا خلاصة تها جو هم نے اوپر درج کیا هے - همیں ان بذرگوں کی رائے سے اتفاق نہیں - صنف سلام جب عالم وجود میں آئی تو صرف فول کی شکل تک محدود نہیں رہی بلکہ مرثیبے کی طرح ۱ س کوکسی قدر وسعت دی گذی - چنا نچه خود سود ۱ کے سلام غزل نما شکل کے علاوہ مربع صورت میں بھی موجود ھیں - ایسی حالت میں یہ کہنا کہ غول گو ئی کے چرچے سے متاثر ہو کر مرثیہ گویوں نے سلام کو غزل کی طرز اور جواب میں ایجاد کیا کسی طرح صحیم نہیں هو سكتا - سلام كي جو لوازم اور مهمات موضوع حال كي سلام كو شعراني مقرر کر لیے هیں ان کی سود اکے زمائے میں تحدید و تعیین نہیں هوئی تھی ۔ اس کے دمانے میں سلام کہنے کا مدعا صرف یہ تھا کہ شہید ان کربلا اور خصوصاً امام حسين (رض) كي جناب مين عقيد تمند انه سلام و نيا ز کا تحفقہ بھیجا جانے جیسا کہ اس زمانے کے شاعروں کے اور خصوصاً سودا کے هر سلام سے ثابت هے - سود ا کے مشہور هم عصر ' مير ' نے بھی سلام لکھا ھے اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ھے - رسالہ سبیل مدایت میں تقی کا جو سلام درج هے اس سے بھی یہی بات واضع هوتی هے - میر کا ایک موبع سلام رسالهٔ أرد و يابت جنوري سنة ١٩٣١ع ميس چهب چكا هـ - هم ايك بند نقل کرتے ھیں : —

> درویش بے بضاعت ہے میر دست کو ته غیر از سلام تتحقه رکها نہیں ہے کتچهه واد

ھر لحظہ اور مردم ' ھرگاہ اور بے کہ ا اے شاہ دوسرا کے تجکو سلام دہنچے ان شواهد کی موجودگی میں یہ کسی طرح قابل قبول نہیں هو سکتا که غزل کے طرز اور جواب میں سلام کی ایجاد هو ئی ۔ یہ ممکن هے که لکھنو کے بعد کے مرتبوں گویوں نے خاص مرضوعات اور خاص لوازم مقرر کر لیے هوں 'لیکن سودا کے زمانے میں یہ التزام نہیں تھا۔ سلام کا صرف ایک هی مقصد تھا اور ولا پر خلوص اور مودبانہ تسلیم و نیاز۔ اس زمانے میں مرثبه گو فزل کو حقیر جانتے تیے۔ مشہور مرثبه گو شاعر أس زمانے میں مرثبه گو فزل کو حقیر جانتے تیے۔ مشہور مرثبه گو شاعر

میں اِس کو جواک طول دے کر ھے لکھا غزل نہیں ھے ' ھے مرثیہ نام اس کا

ذرا منصنوں سے ھے اب اِس کا دعوا بیان شہادت کا اک به هی دهب هے

ان حالات میں فزل کی تقلید اور ریس کرنا ۱ وراً س کے جواب میں سلام کو لا کھڑا کونا مرثیہ گو ھرگز پسند اور گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ سود ا کے زمانے میں مرثیہ پڑھنے سے پہلے تعظیماً سلام پڑھا جاتا تھا ۔ خود اس نے ایک سلام کے خاتیے پر اِس کی طرف اشارہ کیا ھے: ۔

یه سود ا عرض بعجوز ونیاز کرتا هے شروع مرثیه هونے کواب تمام سلام

سلام کے کہنے کا یہی مدعا تھا اور چونکہ ابھی اس کی ابتدا تھی اس لیے اس میں جد س کے نئے نئے پہلودا خل نہیں ہوے تھے۔ سودا کے

سلام بهی اس بلند آهنگی 'نازک خیالی 'شان و شکوه 'دالی جذبات اور حکیمانه خیالات وغیره کے اظہار سے خالی هیں جو هم متاخرین شعرا کے سلاموں میں پاتے هیں - زبان پاکیزه اور ساده هے اور مضمون کو ضفائی اور خلوص سے ادا کیا هے - سلام کی ابتدائی نشوو نما میں اِس نے زیادہ توقع رکھئی کسی طرح جا تُزنہیں فمیں اُس زمانے پر نظر رکھئی چاهیے - موجودہ معیار پر اس زمانے کی شاعری کو جانچنا ایک حد تک نا انصافی هے - هم چند نمز نے ذیل میں درج کرتے هیں جن سے سود اکی سلام کوئی کا اند ازه هو کا : --

نبی کے نو ر بصر پر کہودرود و سلام علی کے لخت جگر پر کہہ درود وسلام

کہنے ہے عرض کے سکار سے سدا جدریل امام جن و بشر پر کہو درود و سلام

تجهه په رو رو جب كهي ابرسيه پوش السلام بول ارس كي سانهه برق شعله بردوش السلام

ادب سے بھیجے ھے تجھم پر ترا غلام سلام قبول ھو تری خدمت میں یا امام سلام

> آتے تھے جس کے دریہ مدینے میں صبح وشام آدم سے لے کے حوروملک جملہ خاص وعام

غلطان هے خاک و خون میں دو جگ کا وہ امام اس شاہ اولیا کو خدا کا سلام هے

حسنیں کی جناب کا جو کوئی غلام ہے اوں کے غلام کا یہ غلام اب مدام ہے

3.7 873

\$P\$

额

P

21

路上間、壁上指一間下橋上級上門「種工師」群

X.

وهاں عوض بندگی کا موی صبح و شام جن کی جناب بیج خدا کا سلام ه

-----

### کام پر ایک عبومی رائع

هر صنف نظم پر تفصیل سے تنقیدی بحص کرنے کے بعد یہ ضروری معلوم هوتا هے کہ سودا کے کلام پر عمومی حیثیت سے نظر دالی جا ہے۔ اس کے متعلق آزاد نے چند سطروں میں بری صائب رائے دی ھے ' جس پر همارے خیال میں یہاں کسی خاص اضافے کی ضرورت نہیں۔آزاد کی یہ رائے ایک لحاظ سے هماری پوری تنقیدی بحث کا لب لباب ھے ' البتہ شعر کے لفظی' بیانی' اور عروضی معیار کے متعلق کسی قدر مزید و ضاحت درکار ھے۔ اس کا صحیح اندازہ ناظرین کتاب کو سودا کے ننقیدی رسالوں عبرة الغانلین اور سبیل هدایت سے بخوبی هوگا۔ شعر کے معائب و متحاسن کے متعلق سودا کے جو خیالات هیں ان کو هم نثر فارسی کے تحت قلم بند کریں گے' چونکہ سودا کی فارسی نثر میں تنقید شعر وغیرہ کے متعلق چند مضامین بحث طلب هیں نثر میں تنقید شعر وغیرہ کے متعلق چند مضامین بحث طلب هیں اس لیے وهاں ان کا بیان بر محکل ہوگا۔ یہاں پہلے آزاد کی رائے نقل کی جاتی ہے اس کے بعد اسانہ گافن کے ان اعتراضات پر نظر دالی جائے گی

الهل سخن كا اتفاق هي كه مرزا اس فن مهي استاد مسلم الثبوت تھے - وہ ایسی طبیعت لے کر آئے تھے جو شعر اور فن انشاهی کے واسطے پیدا هوٹی تهی ..........ان کا کلام کہتا ھے که دل کا کلول هر وقت کھلا رها تھا ۔ اس پر سب رنگوں مين همرنگ اور هر رنگ مين ايني ترنگ - جب ديکهو طبيعت ا شورش سے بھری اور جوش و خروش سے لبریٹ سنظم کی ہر فرع میں طبع آزمائی کی ہے اور کہیں رکے نہیں چند صفتیں خاص میں جن سے کلام ان کا جمله شعرا سے ممتاز معلوم هوتا هے - اول يه که زبان پر حاکمانه قدرت رکهتم هیں کلام کا زور مضمون کی نزاکت سے ایسا دسمت و گریباں ہے جیسے آگ کے شعلہ میں گرمی اور روشنی - بندش کی چستی اور ترکیب کی درستی سے لفظوں کو اس دروبست کے ساتھ ببہلو بنه بہلو جرتے هیں گویا والیتی طیلچہ کی چانپیں چروی هوئی هیں اور یه خاص ان کا حصه هے چنانچه جب ان کے شعر میں سے کچھ بھول جائیں تو جب تک وهي لفظ وهاس نه ركه جائيس شعرمزا هي نهيس دينا - غيالت نازک اور مضامین تازه باندهتے هیں مگر اس باریک نقاشی پر ان کی فصاحت آئینه کا کام دیتی ہے۔ تشبیه اور استعارے ان کے ھاں ھیں مگر اس قدر کہ جتاا کہانے میں نمک یا گلاب کے پھول ا پر رنگ ۔ رنگینی کے پردہ میں مطلب اصلی کو گم نہیں ھوئے دیتے۔ ان کی طبیعت ایک دھنگ کی پابند نہ تھی نینے نیے خیال اور چتختے تافیے جس پہلو سے جمتے دیکھتے تھے جما دیتے تھے اور وھی

<u>쮋嶽矋峞鸍暜韣絘鵩峹睮屶觲絽鱰쓌爤乨 쨃洝曞宔櫔窛躿搲釂唅鵩碂齱惉騘笘郻;蹁玊躿淁冁忩騆忩飁丷颽∵螁宓쨃叴褩丷閖丷阿侺阿珨閖坾閼渃娺斉婜扌榳곬橊癷閖疛聑</u>

**關東西亞爾克爾克爾克爾亞爾亞爾亞斯克斯斯內爾科斯特爾小爾茲爾 那它阿尔福亞納法國科國的國際國際國際國際國際國際國際關定關定關定關定國際臺灣三國宗都之關之國之政** 

製金属

5.0

3

ان کا پہلو ہوتا تھا کہ خواہ مخواہ سننے والوں کو بھلے • عاوم ہوتے تھے یا زبان کی خوبی تھی کہ جو بات اس سے نکلتی تھی اس کا انداز نیا اور اچھا معلوم ہوتا تھا ان کے ہم عصر استاد خود اقرار کوتے تھے کہ جو باتیں ہم کاوش اور تلاش سے پیدا کرتے ہیں وہ اس شخص کو پیش یا انتادہ ہیں " —

福田 四日 四日 四日 日本日本

į,

-

Į,

77

飘

\*:

等 赐 樂 原湯

2

io io

878

سودا کے کلام پرتڈ کرہ نگاروں نے طرح طرح سے رائے زنی کی ھے۔ اور اکثر اساتڈ ٹا فن نے میراور سودا کا مقابلہ و موازنہ کیا ھے۔ اکثر تذکرے شایع ھو چکے ھیں اور بہت سی کتا ہوں میں اور اساتڈ ہ کی رائیں یکجا مل جاتی ھیں۔ ایسی صورت میں ان تمام آرا کو نقل کرنا اور ان پر جرح و تنقید کرنا طوالت سے خالی نہیں۔ تا ھم یہاں انشا ارنگین اور قدرت الله شوق کے ان اعتراضات پر نظر تدالنا ضروری معلوم ھوتا ھے جو سودا کے گلام پر عروضی و لسانی اعتبار سے وارد ھوے ھیں ۔۔

انشانے لکھا ھے کہ مرزا سودا "لیک عجیدی والے قصید ہے میں کتک بمعنی لشکر محص قافیہ کی ضرورت سے استعمال کر گئے ھیں ۔ کتک ھرگزارہ وکا لفظ نہیں"۔ اس کے ثبوت میں ایک تو سکندر کا ماروا تی زبان کا مرثیہ پیش کیا ھے اور دو سری سند بخت سنگھ، ماروا تی کی نثر سے پیش کی ھے ۔ انشانے یہ عجیب بات لکھی ھے ۔ کتک سنسکرت زبان کا لفظ ھے اور ھندوستان کے مختلف صوبوں کی بولیوں میں وھیں سے آیا ھے ۔ قدیم اردو شاعروں نے بھی اس لفظ کی بولیوں میں وھیں سے آیا ھے ۔ قدیم اردو شاعروں نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ھے چنانچہ سودا اور سکندر سے تقریباً ایک سوسال قبل نضرتی نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ھے۔ اس کے سوا قدیم اردو لفت کی

کتابوں میں بھی یہ لفظ پایا جاتا ھے - ایسی صورت میں اس کو خالص مار واری زبان کا لفظ کہنا صحیم نہیں ۔۔

å

Çş

Ü

£¥.

انشائے مترو کات کے سلسلے میں مرزا ومیر کے بارے میں لکھا فے کہ " ان صاحبوں کا احسان مند هوں که انہوں نے کئی نا معقول الغاظ ترك كرديد " - أن نامعقول الفاظس انشاكي مراد ايهام كواساتده کے کلام کے تدیم الفاظ هیں مثلاً " منے" بمعنی " میں " ' "درمیان " ؛ "سريجن" ن يي " ن ييلام " بمعلى " محبوب" وغهرة - ليكن اس کے ساتھ، ھی یہ لکھا ھے کہ سودا کے کلام میں "سے " کے بجا ہے "ستھ " ، "سیتی" اور "میرے دل" کے بجائے "مجھ دل" ملتا ہے۔ ان کے استعمال کو سید انشا زیادہ لایق اعتراض نہیں سمجھتے هیں - لیکن متحدوب کی جمع محدوباں کو سوائے مضاف البتہ کراہت سے خالی نہیں جانتے هیں۔ حیرت هے که انشا جیسے محقق کی نظر لسانی تغیرات پر نہیں یہ ہے ۔ زندہ زبان میں متر و کات کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے ۔ یہ تغیرات زبان کی زندگی کی علامت هیں۔ انشانے اپنے زمانے کے معیار ير ان اساتذه كي كلام كو جانجا هي جو هما ربي خيال مين كسى طرم صحیح نہیں - عہد محمد شاھی کی زبان کو سودا اور ان کے معاصرین نے پاک صاف کیا ھے ۔ خود سید انشا چند سطروں قبل لکھ گئے میں "ریختم کے باغ کو عیبوں کے کانٹوں اور کورے کرکت سے ساف کرنے والے يهي اصحاب هين" - سودا كيشاعري القارعهد محمد شاهم مين هواتها اگر اس دور کے چند الفاظ اس کے اسی زمانے کے کالم میں مستعمل هو گئے تو ية كون اعتراض كي بات هـ - اس زماني مين ية الفاظ برابر مستعمل

تھے۔ چانچہ اس دووکے اساتفہ کے دواوین اٹھا کر دیکھیے تو بے تلاش
بہت سے الفاظ مل جائیں گے۔ یہ الفاظ انشاکے زمانے میں بے شک
متروک ھوگئے تھے۔ لیکن جس زمانے میں ان کا چلن تھا تواس زمانے میں
ان کو متروک سمجھا کسی طبح جائز نہیں۔ اسی طرح محبوب کی
جمع محبوباں اس زمانے میں عام اور رائیج تھی زبان کے بعض قواعد
بھی انشاکے زمانے میں مذہوع ھوگئے لیکن سردا اور اس کے معاصرین

شوق نے ذیل کے شعر پر قواعد زبان کے لحماظ سے اعتراض کیا ھے:۔
دل نے کہا یہ سجھ سے کہ سیس کیا کروں نثار
آویس اگر جو حضرت سودا ادھر کہیں

"اگر" اور "جو" دونوں کلمات شرط هيں - ان ميں سے ايک زائد هے - معلوم هوتارهے که شوق کے پيمی نظر کوئی صحیح نسخه نه تها - اصل مصوع اس طرح هے: --

آوين کههو جو حضرت سود ۱ اد عر کهين

انشانے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ "مرزانے تھوری کی "ر"

کو رائے مہملہ بنا کر گوری کے ساتھ قافیہ کیا ہے - کون نہیں جانتا کہ

ارد و شعر کی بنیا د فارسی شعر پر رکھی گئی ہے - دونوں کا ڈھانچا
نقریباً ایک ہے - فارسی کے گونا گوں عنا صر ارد و کے خمیر میں داخل

ھیں وارسی میں چونکہ ' ر" کا وجود نہیں ہے اس لیے فارسی والے اینی

"ر" سے اس کا کام لینے تھے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حساب جمل میں
بھی " ر" کو " ر" کا ہم عدد سمجھا گیا اور اب تک سمجھا جاتا ہے اسی

طرح ت ت وغیرہ کوت د وغیرہ کا هم عدد اور بدل سمجها جاتا هے -یہ ابتداء سے چلا آرها تھا - صرف سودا نے به ضرورت شعری ایسا نہیں کیا هے بلکہ قدیم شاعروں کے کلام میں بھی اس کی بکثرت مثالیں ملتی هیں - سودا کا ایک شعر هے :--

عاشق تو نامرا د هیں پر اسقد رکه هم دل کو گذوا کے بیٹھ رھے صبر کر کے هم

شوق نے اعتراض کیا ہے کہ "تمام غزل میں قافیۃ کا مدار کاف
بیانیۃ 'که ' پر ہے لیکن دوسرے مصرعے میں ' کے ' ہے جو مائل بہ نقصان
ہے ' لیکن چونکہ دونوں تلفظ میں یکساں ہیں اس لیے شاید شاعر نے
جائز رکھا ہے " - قدیم اساتہ لانے ان دونوں کو ہمیشہ ہم قافیہ کیا ہے سودا کے زمانے تک یہ جائز تھا ' لیکن اس کے بعد بہت جلد ان دونوں
میں امتیاز پیدا ہوگیا تھا -

ایک اور شعر هے:-

فلچہ کو مسکرا کے اسے زار کر چلے نرگس کو آنکھ مار کے بیمار کر چلے

شوق نے مصرع اولئ کے لفظ '' اس'' کو بیکار محض لکھا ھے لیکن شوق نے مصرع اولئ کے لفظ '' اسے '' کو بیکار محض لکھا ھے لیکن شوق نے مصرع اولئ کو غلط نقل کیا ھے - تدیم مستند تلدی دیوانوں میں '' فلچے سے '' ھے - اس صورت میں '' اسے '' کا استعمال کچھ زیادہ یے محل نہیں معلوم ھوتا —

یه تو نهیں که ها هوں که سپے مپے کرو الطاف جهواتی بهی تسلی هو تو ضائع تو نهوں میں

شوق نے لکھا ہے کہ لفظ '' میچ '' کے معنی سمجھ، میں نہیں آتے ھیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ہر لفظ کے ساتھ، هند رستان میں اس کا هموزن
مہمل لفظ لاتے ھیں اس لیے شعر میں بھی اس کا موزوں ہو جانا مضائقہ
نہیں رکھتا ہے جب اساتذہ کے شعر میں واقع ہوا ہے تو عرام کے
لیے سند ہے '' —

اندیا آفس میں سودا کے اس "کافیۃ " قصیدے کاایک نسخۃ ھے جو نواب غازی الدین خان عماد الملک کی شان میں تحریر ھوا ھے - اس کے حاشیے پر رنگین نے قصید ہے کے اشعار میں شمشیر خان نامی کسی شخص کے ایما سے اصلاح دی ھے - قصید ہے کے ابتدائی دو شعریۃ ھیں : --

صبیح ہوتے جو گئی آج مری آنکھ جھپک دی و ہیں آکے خوشی نے در دل پر دستک پوچھا میں کون ہے بولی کہ میں وہ ہوں فافل نہ لگے شوق میں جس کے کبھی شایق کی پلک

رنگیں نے پہلے مصرعے میں "صبح" کی بجائے " فجر " کو تر جیم دی ھے اور تیسرے مصرعے کو اس طرح اصلاح کر کے لکھا ھے:۔۔۔
میں نے پوچھا کہ تو ھے کون وہ بولی وہ ھوں

رنگیں کے اعتراضات کی نوعیت اوپر کی اصلاحوں سے بعضوبی واضع هوتی ہے اس نے لفظی اصلاحیں کی هیں اور اشعا کی لفظی بندشوں میں اللہ پہیر

کیا ھے۔ اور یہ محصف اس وجہ سے کہ رنگین کے زمانے تک تواعد زبان وغیر لا میں کا فی انقلاب پیدا ھو گیا تھا۔ "پوچھا" متعدی فعل ھے ' جس کے ساتھ، "نے '' کا استعمال ضروری ھے۔ سودا کے زمانے تک اس علامت کے استحمال کی اتنی شدید پابندی نہ تھی۔ رنگین کی نظر میں اس علامت کا حد ف درست نہیں ھے اس لیے اس نے اس مصرعے کو بدل دیا ھے۔۔

اوپر کے تمام اعتراضات کوئی خاص اھمیت نہیں رکھتے ھیں۔

نکتہ چینوں اور اھل تنقید نے یہ غور نہیں کیا کہ سودا کا زمانہ تدیم ھے۔ اس نے اردوشاعری کے دو دور دیکھے ھیں۔ قدیم دوریعنی عہد مصمد شاھی کی زبان کے اثرات اس کے کلام میں لازما موجود ھونے چاھیئیں۔ جن اشعار پر نکتہ چینی کی گئی ھے ان میں سے اکثر ابتدائی زمانے کے کہنے ھوے ھیں۔ اس لحاظ سے یہ تمام اعتراضات قدیم قواعد ، الفاظ وغیرہ پر ھیں ، اس لحاظ سے یہ تمام اعتراضات قدیم قواعد ، الفاظ وغیرہ پر ھیں ، جن کو غلط ، نا درست وغیرہ کہنے کا حتی بعد کے زمانے والوں کو حاصل نہیں ھے۔ یہ تمام چیزیں آئے دور میں رائیج تمین اور مستند سبجھی جاتی تھیں۔ اگر ھم قدیم اساتذہ کے کلام کو آئے تمین اور مستند سبجھی جاتی تھیں۔ اگر ھم قدیم اساتذہ کے کلام کو آئے زمانے کے معیار پر زبان و بیاں اور قواعد وغیرہ کے اعتبار سے جانچین کے تو تمام قدیم دفتر مہمل و یہ معنی اور غلط ولغو ھو جائیگا ۔۔

### (ب) فارسى كلام

سود اکی قارسی شاعر ی پر زیاده بحث کرنے کی ضرورت نہیں -هم اس کی تصانیف کے سلسلے میں اس کے فارسی کلام کا حال لکھہ آ ہے هیں۔ یہاں اس پراس اعتبار سے نظر تالنی هے که اس میں اس کا کیا پاید ھے - سودا مغل زاد تھا - فارسی زبان سے اسے نسلی تعلق تھا -اس کا نانا نعمت خان عالی اینے وقت کا مشہور شاعر اور انشا پرداز تھا۔ اس لحاظ سے یہ ماننا پہتا ہے کہ فارسی شاعری کا ذرق اسے ورثے میں ملا تها افارسي ميل طبع آزما أي كي ايك وجة ية بهي تهي ليكن جيسا كة هم نے گؤشتہ اور ای میں ثابت کیا ہے سودا نے فارسی کو کم التفاتی سے دیکھا اور رسالة عبرة الغانلين مين فارسى سے بے تعلقى كا اظهار كرتے هو الي تأليل "مرزا رفيع ريخته گو" لکها هے - ايسي حالت ميں اس کے کلام ميں غير معمولی خوبیوں کو تلاش کرنا ہے سود ھے ' ناهم اس کے فارسی کلام میں ولا تمام خصوصیات اورلوازم موجود هیں جو اس زمانے میں شعر کے خصائص میں داخل تھے - سودا کافارسی دیوان نہایت مختصر ہے ' جس میں اس کا کو ٹی خاص رنگ نہیں اور نہ اس نے اس میں کوٹی ا مایازییدا کرنے کی کرشھ کی ' البته اس میں زبان وبیاں کی پختگی موجود ھے اور اداے خیال کے سانچے بھی بھونڈے نہیں۔ اس کے فارسی کلام میں اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی اردو شاعری کی صفات موجود ھیں۔
اکثر خیالات کی لے وھی ھے جو اردو کلام میں ھے اور اسلوب بیاں بھی
وھی ھے جو اردو کا ھے 'اردو کلام میں شاعرانه خیالات اور طرز بیاں
لطف دے جاتا ھے لیکن فارسی جیسی ترقی یافتہ زبان میں کہ جس
میں شاعرانه خیالات اور اسالیب بیاں کا وافر ذخیرہ قدیم سے موجود ھے
اس کا کوئی خاص حسن نظرنہیں آ سکتا —

سود اکا فارسی کلام غزلوں ' ایک قصیدے اور چند قطعوں پر مشتمل ہے۔ ارد وغزل پر هم گزشته اوراق میں تنصیل سے بحث کر آ۔

هیں فارسی میں بھی خیالات اور اسالیب کی وهی حیثیت ہے جو اردو غزل میں ہے۔ چند اشعار بطور نبونه نقل کیے جاتے هیں :۔

من بساط عیش خود را برنه چینم تا کجا خنده زن برشادی من اهل ماتم تا کجا

حسن جانے عشق میگیرد که بعد از کوهکن نقش شیریس را به بیس در کوهساری مانده است

گر لذب درد کف پارا کنم اظهار هر خار بنرخ گل و گلزار فروشند

ی ر میکدهٔ ماچورسیدی زحرم باش ایس خانه چوآل خانه نه تنگ ست تو هم باش در محال مستال به ازیل پیشکشے نیست یک جام بعیر از من و هم پهلوے جم باش

鐵字網上幾年獨五個工網工類

Ì

ا هوال خود زتیغ تو دیگر نگفته ام تسکین دل بدان که مکرر نگفته ام رنگین تر است تصهٔ دل خون شدن زگل لیکن بهاس خاطر دلبر نگفته ام

چهره اس را شعله کس میگنت و کس مانند شده
همچو تشبیهات بیجا بود و من میسوختم
عالم آب امشب آتش زد مرا در بزم او
بار قیبان باده پیما بود و من میسوختم

حسن وعشق کے عام مضامین کے سوافارسی غزلوں میں چدد اشعار ایسے ملتے ھیں جی میں ایام جوائی کے گزر جانے کے رنج ' برھا پ کے احساس اور یاران رفتہ کے غم کا اظہار کیا ھے:--

در فراق رفتگاں باغم نسازم تابکے
در مقام فرقتت چندیں بگریم تا کجا
ازبیاض عدر معنی ها ہے رنگیں رفته است
یک ورق گردانی ماندہ است ایں هم تا کجا
از تلاش وسعی سودا پابکش پیرا نه سو

غم زایام جوانی یادگاری ماند است نشهٔ مے شد بروں از پر خماری ماند است فارسی کلام میں ایک قصیدہ ھے جو ایک نو تعمیر مسجد کی تعریف میں ھے۔ میں ھے۔ اس قصید ہے کے مقطع میں اس کی تاریخ تعمیر بھی کہی ھے۔ مطلع یہ ھے:۔

باعندلیب گلشن ایمان برابر است گل بانگ مرغ خامه ام النه اکبراست

~~~

اس قصیدے میں زبان و بیاں کی وہ شان تو نہیں جو ارد و قصاید میں پائی جاتی ہے تاہم خیالات و مضامین کے اعتبار سے قصیدہ خاص اہمیت رکھتا ہے ۔ مسجد کے گنید کی تعریف کا کیا نازک پہلو نکالا ہے ؛ جس آید صدا از گنید ش از جنیش نسیم بنگر کہ شان رفعتم از عرش برتر است

اسی طرح مسجد کے ھر حصے کی تعریف کے نئے نگے پہلو نکالے ھیں :بر سطمے او مقابل محراب حوض نیست
چشم بر آب جانب ابروے دلبر است
دیدم چو عکس قبد زرین او در آب
پنداشتم که مہر بکوثر شناور است

اسی طرح مسجد کے تمام ستعلقات کی تعریف کی ھے 'اور تشبیہ واستعارہ سے کام لے کر مضمون کو خوبصورتی کے ساتھہ ادا کیا ھے:--جاروب صحن شکل خطوط شعاعی است جاروب کش بصورت سلطان خاور است

-----: \*: ------

. ت الشرى دوشعرية هيس : --

بودم دریس خیال درانجاکه ظاهرا با کعبه ایس رواق مقدس برابر است ناکه بسجده از پئے تاریخ حاجبے سررانهاد وگفت که از کعبه بهتراست

---:\*:----

ن فارسی کلام مهی چند قطعات بهی داخل هیں۔ ان میں بعض تاریخی هیں اور ایک آدهه تهنیتی۔ ان کی تفصیل یہ هے۔ (۱) قطعهٔ تاریخ بیاغ بناء کردهٔ تکیت راے۔ (۲) قطعهٔ تعریف چاه آصف الدوله۔ (۳) ایضاً۔ (۳) قطعهٔ مبارک باد تولد شدن فرزند آصف الدوله۔ (۵) قطعهٔ وصف مسجد فیض آباد بنا کردهٔ آصف الدوله۔ (۲) قطعهٔ وصف مسجد مولوی ففل عظیم۔ باغ تکیت راے کا قطعهٔ تاریخ بطور نہونه نقل هے:۔۔

تکیت راے مہاراجہ ساخت بستانے چنانچہ کلشن فردوسے هم ہوے نرسد چو امر گشت مرا بہر سال تاریخش خوشی رسید کہ اورا سرور مے نرسد سرعدوے بہارش بریدم و گنتم پکلشن تو الہی گزند دے نرسد

------

تقریباً فارسی قطعات تیام لکھنو میں کہے گئے ھیں - ان میں تاریخ گرئی کی استادانہ مہارت کے آثار پاے جاتے ھیں --

### (ج) هندی کلام

0

هندی کلام سے مراد وہ پہیلیاں هیں جن پر هم تصانیف کے سلسلے میں بتحث کرچکے هیں۔ ان پہیلیوں پر ایک سر سری نظر ڈالئے سے معلوم هوتا هے که سود اکو هندی زبان پر کافی عبور تھا۔ وہ بے تکلف اس زبان میں طبع آزمائی کر سکتا تھا۔ هندی الفاظ اور ان کے معانی کے مختلف پہلو اس پر بخوبی روشن تھے۔ ان کے بر جسته استعمال پر وہ قادر تھا۔ ذیل کی پہیلیاں تھیت هندی زبان میں هیں 'ان میں عربی فارسی الفاظ کی آمیزش نہیں۔

پہیلی چار پائی

سوئے کی وہ نا<sub>ر</sub> کہا وے بنا کسوتی بان دکھاوے پہیلی نرگس

تریا ایک سبها کے بیچ روپا سونا وا کے سیس مینا جیسے وا کا نانوں مینا جیسے وا کا نانوں پہیلی بورانی

آدهی بو بو ساری رانی جو بوجه سو برا گیانی

#### پهیلی ۱ ر گجا

آدها ارنا سارا هاتهی جن دیکها ان لایا چهاتی پهیلی قلم

سب تن هار پیت میں نسیں بن پک چلے سیس لو کہیں چات چات ابیدی کبھی التی کبھی سیدهی بعض پہیلیوں میں عربی فارسی الفاظ کی آمیزش ہے لیکن ان کا استعمال غیر موزوں نہیں معلوم هو تا بلکه طرز بیاں کی خوبی میں وہ مصدوس بھی نہیں ہوتا ہے ۔۔

#### پهیلی انار آتشبازی

رات سمیں اک میوہ آیا پہولوں پاتوں سب کو بھایا آگ دے وہ ھووے روکھت پانی دے وہ جاوے سوکھت

### پهيالي گهر يا ل

ایک راجا کے گھر سیں رانی تلے کی پیندی پیوے پائی الحوں سارے دوبی جانے ناحق چوت پر دیسی کھا ہے الحوں سارے دوبی جانے بہیلی حمام

مندر ایک سکهی کا بنا یا میں پون نه آوے کهنا اس مندر کی ریت دیوانی آگ بچهاوے اور اور هے پانی پهیلی روینه

گیارہ سال کا ایک کہاوے جا کو لا کا ادھا بھاوے تول قال کے کیا پورا اس بن جگ کا کام ادھورا جو کو ڈی ھم کو لاے دکھاوے وہ لے آخر پرکھنا کہاوے

بعض پہیلیوں کے عنوانات درج نہیں ھیں۔ ان کا بوجھنا خاص ذھانت کا محتاج ھے۔ سودا کی یہ پہیلیاں کئی حیثیتوں سے اھیت رکھتی جیں۔ ان سے سودا کی ذھانت و طباعی کا اند از ہ ھوتا ھے اور ھندی دانی کا ثبوت مائنا ھے۔ ان پہیلیوں میں بعض ایسے موضوعات پر ھیں جو تا ریخی نقطۂ نظر سے خاص توجه کے مستحق ھیں۔ مثلاً ان سے یہ معلوم ھوتا ھے کہ گھتریال کی ساخت کس قسم کی تھی 'حمام کی تعمیری وضع کیا تھی۔ روپیہ کا وزن اوراس کی قدر کیا تھی۔ ان کے سوا بلدوق 'سپر' تیر و کمان 'چاتو' قندیل' شمع 'گلگیر' مقراض' پلنگ ' بانسری ' ستار' طنبورہ' نقارہ' آئینہ' عینک' قبلتہ نما' پادکش' مہر چھاپ' نگین ' وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ھیں جو اس زمانے کی تہذیب و معاشرت پر روشنی تالتی ھیں۔ سودا نے ان چیزوں کو پہیلیاں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں' بلکہ تا ریخی تحقیقات میں پہیلیاں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں' بلکہ تا ریخی تحقیقات میں

## (د) نثر اردو

例

Ħ

,

三魏三國門國際國際學出版引導法者治國共國行業三數三國所屬的發送原主來

M

<u>~~~</u>

نثر اردو سیں سودا سے چند چیزیں منسوب کی جاتی هیں جن کا ذکر تصانیف کے باب میں هوچکا ھے الیکن سوا ہے ایک نثری دیباچے کے اب تک کوئی دوسری اردو نثر دستیاب نہیں هوئی ھے۔ یہ نثری دیباچه سبیل هدایت کی تمہید ھے۔ اس زمانے کی بہت کم اردو نثر کا پتا چلا ھے ۔ حسن نے اپنے تذکرے میں نصوص التحکم کے اردو ترجیے کا ذکر کیا ھے جو محمد حسین کلیم نے کیا تھا ۔ یہ ترجمہ اب تک دستیاب نہیں هوا ھے ۔ فضلی کی کربل کتھا بھی اس زمانے کے لگ بھگ لکھی گئی ھے ۔ سودا کے دور کے ایک مشہور شاعر عزامت کے اردو دیوان کا دیباچہ بھی موجود ھے ، عزلمت ایک با کمال شاعر ھے ۔ اس نے جو دیباچہ لکھا ھے سودا کے دور کے ایک مشہور شاعر عزامت کے اردو دیوان کا دیباچہ بھی موجود ھے ، عزلمت ایک با کمال شاعر ھے ۔ اس نے جو دیباچہ لکھا ھے ساخت پختہ و یہ دیباچہ ان کے سوا اس میں بری نمکیئی ھے ، فقرے برجستہ و معلی خیز ھیں ﷺ ان کے سوا بھی بعض نثر کی کتا ہیں اور تتدریریں ملتی ھیں جو اس دور میں بھی بعض نثر کی کتا ہیں اور تتدریریں ملتی ھیں جو اس دور میں بھی بعض نثر کی کتا ہیں اور تتدریریں ملتی ھیں جو اس دور میں

瓣

間に間

瀑

糣

i.

<sup>\*</sup> نبوئے کے لیے دیکھو راقم کا مضبون "سید عبد الولی عز لعد " مطبو ملا مصلهٔ عثبانیلا جاد سوم ---

لیے ان کا ذکر ہے سود ہے - سود اکے زمانے میں نثر اردو کا رواج نہیں ہوا تھا - نظم کا دور دورہ تھا ' نثر کا کوئی خاص معیار قائم نہ ہوا تھا اور نہ اس کا تھا نچا تیار ہوا تھا - چند نثریں جو ملتی ہیں ان میں فارسی اسلوب کا رفرما ہے - سود اکے دیبا چے سے اس کا ثبوت بخوبی ملتا ہے ' اس نثر کا تھا نچا ہر حیثیت سے فارسی ہے صرف الفاظ اردو ہیں - ہم اس نثری دیبا چے کو بجئسہ نقل کرتے ہیں جس سے فارسی عناصر کا نہایت صحیح اندازہ ہوگا اور معلوم ہوگا کہ اردو فارسی عناصر کا نہایت صحیح اندازہ ہوگا اور معلوم ہوگا کہ اردو نثر اینی ابتدائی منزل فارسی کی رہنائی میں کس طرح طے کر رہی تھی حس

"ضیر مئیر پر آئینه داران معنی کے مبرهن هو که محض عنایت حق تعالیٰ کی هے چو طوطی ناطقهٔ شیریں سخن هو پس یه چند مصرع که از تبیل ریخته در ریخته خامهٔ دو زبان ایپ سے صفحهٔ کافل پر تحریر پانے لازم هے که تحویل سخن سامعه سنجان روزگار کروں تا زبانی اُن اشخاص کی همیشه مورد تحسین و آفرین رهوں مطلع —

قیمت و قدر شنا ساتے سے پہنچے ھے بہم ورند دریا میں خذن بھی نہیں گوھر سے کم

مضمون سینہ میں پیش از مرغ اسیر نہیں کہ ھو بیچ تفس کے جس وقت زبان پر آیا قریاد بلبل هے واسطے کو س دادرس کے غرض جس اهل سخن کا در منصفی زینت لب هے سرر شتهٔ حسن معانی کا اس کلام کی اس سے انصاف طلب هے۔ اگر حق تعالی نے صبح کاغذ سپید کے مانند شام سیه کرنے کو یہ خاکسار خلق کیا هے تو ھر انسان کے فانوس دماغ میں چراغ ھوش دیا

ھے۔ چاھیے کہ دیکھہ کر نکتہ چینی کرے ورنہ گزند زھر آلود سے ہے اجل کا ھیکو مرے ۔ ھر چند کلام اُستاد ان سلف پر بھی غلطی کا گمان ھے کس واسطے کہ انسان مرکب النخطاء والنسیان ھے، لیکن خداے تعالیٰن نے جنھیں شعور کرامت کیا ھے وہ سمجھتے ھیں ناگہ اگر لکھپتی کی بدری سے قدرے زرقلب نکل آوے تو اُس پر کسی کو خوض و غور نہیں اور جو خریطۂ صراف سے ایسا کچھہ پاے تو اوسے کہیں آپور، نہیں پس لازم ھے فیہوش کو ربط الفاظ سے معلی کو سمجھکر دےتا وبال فیضان ناطقہ ایئی گردن پر نہ لے چنانچہ شیخ سعدی علیہ الرحمتہ فرماتے ھیں ۔ اول اندیش انگہی گفتار پاے پیش آمدست ویس دیوار اول اندیش انگہی گفتار پاے پیش آمدست ویس دیوار اسان کہ جسی فن سے آپ کو کما ینبئی ماھر نہ کرے چاھیے کہ اُس میں اینے حد سے سخن باھر نہ کرے گفتگو ہے جاھل پہلوے عالم مورد انفعال بلکہ خموشی ھے اُس کی بر ابر صد فضل و کمال ۔

بات گر آوے تو چپ رہ که گماں کے نزدیک سوطرح کا مے سخن پردہ کاموشی میں

اگرنا آگاه جس فن کے آگاه سے اس فن کی بولی بولے گویا هر دولب
اوس کے درواز گارسوائی کے پات هیں که عمداً اپنے منه پر کھولے بیت —
طرفه میوه هے یه سخن اے دوست مغزشیرین و تلخ جس کا پوست مخفی نه رهے که عرصه چالیس برس کا بسر هوا هے که گوهر سخن عاصی زیب گوش اهل هنر هوا هے ' اس مدت میں مشکل گوئی دقیقه سنجی کا نام رها هے اور سدا مرغ معنی عرش آشیاں گرفتاردام رها هے

باوصف اوس کے قول خذ ما صفا ودع ما کدر پر عمل کیا ہے بلکہ تمام

عالم کے سخس انصاف پر تاسیدا نه گوش دیا ہے۔ جس کی زبان پر قبیل اعدا سے حرف واقعی اور منصفانه جاری هوا ہے بالدہ که مرتبه من تعلم حرفاً فہو مولاه طاری هوا ہے اور بالختیار زبان سے یہ مصرع هوا ہے سرزد۔ ع سم

وا ہے ہر جان سخن گربه سخندان نرسد

لیکی مشکلترین د قائق طریق مر ثبه کا معلوم کیا که مفسون واحد کو هزار رنگ میں ربط معنی سے دیا چنانچه اس کام میں محتشم ساکسو نے عزقبول نہیں پایا ھے اسی مغفور مرحوم نے یه فرمایا ھے ۔

جمعی که پاس محمل شان داشت جبرئیل گشتند بے عماری و محصل شتر سوار

پس لازم ہے کہ مرتبہ در نظر رکھہ کر مرثیے کہے نہ کہ براے گریڈ عوام آپ تئیں ماخوذ کرے - نادر مقالہ ہے کہ عقلا جو نہ سمجھیں اور ضبط تضحیک و قصد بکا میں رھیں اس کا سیاق و سباق جہلا دریا فت کریں اور پھوت بہیں - بیت \_\_

معنی لفظوں سے هوتے هیں روپوهی یاں تلک رتبهٔ سخن پہنچا

**℃**06~

### ( ٤ ) نثر فارسي

نثر قارسی میں رسالۂ عبرۃ الفاقلین کو خاص اھبیت حاصل ھے۔ اس کا تفصیلی تذکرۃ دوجگھۃ سودا کے حالات اور اس کی تصانیف کے سلسلے میں آچکا ھے۔ اس رساے کی اھبیت کے گونا گوں پہلوھیں۔ یہ تفقید شعر کا نمونۃ ھے۔ ھمارے شعراً جس نقطۂ نظر سے شعر کہتے اورسمجھتے تھے اس کا صحیح اند ازہ اس سے ھوسکتا ھے اور وہ شعر کو جس طرح لسانی، بیانی، لفظی اور عروضی اعتبار سے سنوارتے اور جانچتے تھے اس کا اصل معیار ھبیں معلوم ھوجاتا ھے۔ اس کی روشئی میں سود ا کے خیالات محیار ھبیں معلوم ھوجاتا ھے۔ اس کی روشئی میں سود ا کے خیالات محاسن و معائب شعر کے بارے میں معلوم ھوسکتے ھیں اور اس کے کلام کا صحیح مطالعہ کیا جاسکتا ھے۔ ایسی صورت میں وہ اشعار جن کو ھم ایپ زمانے کے مذاق و معیار کے مطابق محانی و مفہوم کا جامہ پہناتے ھیں ھبیں اصل رنگ میں نظر آتے ھیں اور ھبیں تعبیرو تاویل اور قیاس و گمان سے کام لیلے کی مطلق ضرورت نہیں پر تی۔ اس سے اس قیاس و گمان سے کام لیلے کی مطلق ضرورت نہیں پر تی۔ اس سے اس بات کا بھی پتا چلتا ھے کہ سودا نہ صرف قطری شاعر تھا بلکہ فن سخن بات کا بھی پتا چلتا ھے کہ سودا نہ صرف قطری شاعر تھا بلکہ فن سخن کا ایک معیار تھا۔ وہ شعر کے تمام لفظی ، بیانی اور عروضی د تایق و

نکات سے با خبر تھا۔ اس سے اس بیان کی بھی تکڈیب ھو جاتی ہے کہ
ولا جاھل ویے علم تھا۔ اس نے قارسی شاعری کا استادات مطالعہ کیا
تھا اس کے پیش نظر اساتڈ ٹا فارسی کا کلام تھا۔ ولا اس کی باریکیوں ارر
نزاکتوں کو خرب سمجھتا تھا۔ فارسی نظم کی طرح نثر لکھنے پر بھی قادر
تھا۔ اس نے اس رسالے میں تنقیدی میا حث کو بڑی خوبی سے قلم بند
کیا ہے۔ جس سے معلوم ھوتا ہے کہ ولانہ صرف تنقیدی گروں سے واقف تھا
بلکہ تنقید کے نازک مضامین اور موشکا فیوں کے اظہار کے لیے اپنے پاس
الفاظ واسالیب کا کافی فی خیرہ رکھتا تھا۔ اس کے الفاظ سنجیدہ و

پہلے ھم اس کی عبارت کا نمونہ پیش کرتے ھیں جس سے اس
کے اسلوب بیاں کا اند از 8 ھوگا - اس کے بعد اس رسالے کے تنقید ی مباحث
کا خلاصہ درج کریں گے تاکہ شعری معاثب و متعاسی کا معیار ھمارے
پیش نظر ھوجا ہے --

**泛色學:智能學院鐵兵國三國空國英國於關心國三國帝國小國三國帝國一國帝國宗國於國帝國共國帝國共國,國帝國王國帝國王國帝國帝國帝國帝國帝國帝國帝國王國帝國帝國帝國帝國** 

"براریاب فهم و فکا مخفی نماند هر درد مند نے که بخود وارسید بدرد دلها رسید بخدا رسید پس برزیان راستی بیان خدا رسید کان در کلام اساته گا مسلم الثبوت حرف جا وبیجا نے تامل نمیکدرد و میدانند- بیت --

هر که سخی را به سخی ضم کند قطرهٔ از خون جگر کم کند

و بر دل آگاہ ایشان روشن است جمعی کہ در فن سخن البہا ے دریدہ دھنان دو خته کوس اسن الملک الیوم کوفته از دارالفنا

بدارالبقا پیوسته انداز آنها انصراف ررزیدن کار خرد سندان نیست که نفوس ننیسه مذکوره علت غائی ایجاد سخن و صیاد مرغ معلی عرض مسکن اند و عقید گای هیچمدان نیزهیین است جائے که شاهباز خیال قدرت آنها بال افشان است ما کنجشک طبعان واجه یارا که زیرسایهٔ او پرزنیم - اگر میلان طبعیت کسے به سخن طرازی و نکته رسی باشد باید که شیرهٔ جان را در متابعت همچو کسان صرف نماید و ماوراے این اگر با تلیم سخن پاگذاره و پہلو نشینی اهل معانی دستش ندهد باید که دریس را لا بر نقش قدم آنها جبین سائیدلا معانی دستش ندهد باید که دریس را لا بر نقش قدم آنها جبین سائیدلا میاداً بالمه اگر کسے سواے طریق آنها بعمل آرد بجز مایهٔ انفعال و بیروائی بدست نیاره سر بجبب فروبره کان این طایفه گرداب دریاے بلا اند زنهار بے آشنای ایس ها به سپری ننمائی تا غرق نشوی و تلا طم بلا اند زنهار بے آشنای ایس ها به سپری ننمائی تا غرق نشوی و تلا طم بامواج طبیعت آنها کولا را از جامے برد تابه کالا چه رسد " -

**心體系體系統心體之間言情可能主語體不過之例三個光質心質之而心器三個言關三個大腦工與心理小體三個** 

دیباچے کی ابتدائی سطریں وھی شان رکھتی ھیں جو اس زمانے میں فارسی نثر کی تھی یعنی پیچیدہ جیلے 'تشبیہ و استعارہ کی بھر مار' رنگین و خوبصورت الفاظ کی کثرت - یہ اس زمانے کا عام رنگ تھا - مضمون کوئی ھو لیکن عبارت کی یہی شان تھی - سودا نے دیباچے میں عام رنگ کا اتباع کیا لیکن جہاں اصل مطلب پر آیا ھے وھاں اس روش کو چھوڑ دیا اور عبارت کی سادگی و راستی اختیار کی ' چنانچہ اشرف علی خاں کے مرتبه تذکرے کے متعلق جو سطریں لکھی ھیں اس کا نشونه ملاحظہ ھو ۔۔۔

"اشرف على خار نامى مود بورك از خاندان عده كه آشنائے دیرین این احقر انداز تذکره ها یے قدیم و جدید بسشقت پانوده سال قريب لك بيت در تذكرة خود تاليف نمودة بخدمت ميرزا فاخر صاحب متخلص به مكين سلمة المة الواهب آوردند والتعام وسماجت براء تصحیم بردند میرزا صاحب فرمودند که مارا دماغ نیست خوب ایس کار را براے خاطر شما بشرطے قبول کئم کم اشعار تمام شعرا ے هند را از فیضی و غذی و نسبتنی و نا صر علی و بهدل و سراج الدین علی خان آرزو ومير شسس الدين فقير كرفته يكقلم خط بكشم - مكر تصحيم وانتخاب اشعار شعرا ہے اہل و لایت خواہم نمون- خان مذکور باستنماع ایس حرف یے معلی تذکر و اور داشته آورد ند و قبول ندمود ند بعد از چند سال سی جؤوتف كرة را بخد مت شيئ آيت الله صاحب متخلص به ثنا براي تصحیم برده بودند، چنانچه شیخ صاحب مذ کورچند جزو بصحت رسانید ند بعدة اتفاق رفتن ايشان از لكهنو بطرف فيض آباد افتاد - بعد ازان نارچارشد ، بازیخدمت میرزاے موصوف تذکرة مسطور را خان بردند والتماس نمودند كه شعر فلط را صحيم تمايند و مكرو رأ مكرو بنويسند- مير زا صاحب اجزا را كه شيخ آيت النه صاحب تصحيح نموده بودند مالحظه کود و فرمودند که ایس تذکرو را آن زمان بصحت میرسانم که یک نوشته در باب سماجت خود بدهید 'چنانچه خان مذکور نوشته دادند چون نوشته ملاحظه نسوده شد به دماغانه از دست انداختند و فرمودند قسیے که من میگویم نوشته بدهند - أیشان گنتند که هرچه بنرمايند همان قسم نوشته بدهم ميرزا صاحب فرمودند چئيس نوشته

بدهید - مسودهٔ زیائی میرزا فاخر که سابق تذکره را بخدمت انصم الخصت و ابلغ البلغا میرزا صاحب مشفق کرمفرما میرزا فاخر صاحب سلمهٔ البهٔ البهٔ الواهب براے تصحیح اشعار و عبارت برده بودم - ایشان بسبب کثرت اشغال فرصت نیافتهٔ ناچار سی جز و تذکره را نزد شیخ آیت الله ثنا که گمان او ستادی بر ایشان هم داشتم برده بودم - ایشان تا مدت دیده بعضے جاها که غلط بود آنرا صحیح دانسته در گذشتند و بعضے جاها غلط دانسته به تصحیح پرداختند آنرا غلط تر نمودند لهذا مرتبهٔ ثانی به حدے و آرزوے تمام بخدمت قیض موهبت میرزا صاحب که در ایس فن استان اند و مثل ایشان درین جزوز سان درین شهر صاحب که در ایس فن استان اند و مثل ایشان درین جزوز سان درین شهر صاحب

اوپر جوندونے درج هوے هیں وہ سب تهدیدی هیں۔ تنقیدی بحث کے اظہار میں سودانے جو پیرایۃ اخیتار کیا ھے'اس کاایک آن دندونہ ملاحظہ هو۔ قاخر مکیں کاایک شعر ھے: --

شب دل از آشفتگی گیسوے اردر خواب دید صبح از بیدار بختی روے اودر خواب دید سودا نے اس پر ان الفاظ میں اعتراض کیا ھے: -

" سواے الفاظ مثنا سب ھیچ معنی ازیں مطلع بفہم ناقص عاصی پیدا نیست - نتیجهٔ بیدار بختی ایس نیست که روے اور انیز بخواب بیند ' بلکه بایستے که روزانه بظاهر ملاقات گل تمنا بچیند و گرنه بیدار بختی را بد تر از آشفتگی دل باید دانست - لازم که سخن سلجان بچشم دل ملحظه ندایند و بگوش هوش بفهمدد دیگر آنکه مضمون ایس بیت علی الرغم

و خلاف مضامین اوستادان سابق است - هریکی عاشق را به بیخوابی

نسبت داده است ، چنانچه شیخ سعدی علیه الرحمته گفته است : -

گفتی شبیے بخواب تو آیم ولے چه سود چوں من بعمر خویش ندانم که خواب چیست

و نهز حافظ شهر از علية الرحمية ميقرمايد: -

قرار و خواب زحافظ طمع مدار اے دل قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

و نیز شعر دیگر از مثنوی کسے است: \_

بگفتا وصل می در خواب دریاب بگفتا وصل می درخواب دریاب بگفتا و سحر در خواب باشد " \_ زهے نتیجهٔ بیدار بختی که عاشق شام و سحر در خواب باشد " \_ فاخر مکیس کا ایک شعر هے: \_

مكر فريعْتُهُ آن دو نرگس سيه ام كه چشم داغ دلم سرمه ناك مى گردد سود افي لفظ "سرمه ناك " كى تركيب پران الفاظ ميس اعتراض كيا هے: -

یہ رسالہ [سودا کے مطبوعہ کلیات میں درج ھے ھر شخص اس کا بآسانی مطالعہ کر سکتا ھے اس لیے ھم اس کے اسلوب بیاں اور پیرایہ اظہار پر تفصیلی بحث کو غیر ضروری سمجھتے ھیں۔

اس رسالے کی آخری تین فصلیں خاص اهمیت رکھتی هیں - تیسری فصل میں مختلف اساتہ کے سترہ شعر ھیں جن پر فاخر مکیں لے اعتراضات کیے عیں اور ان پر اصلاحیں کی هیں - سودا نے ان اعتراضات اور اصلاحوں کو اصول شاعری کے لحاظ سے مہدل و غلط اور بے معلی و لغو ثابت کیا ہے۔ چو تھی قصل میں فاخر مکیں کے آنستھ شعر ھیں جن پر سودا نے اعتراضات کیسے هیں - یا نجویں فصل میں فاخر مکیں کے کوٹی نوشعر هيي جي ير سودا نے اصلاحين کي هيں - يه رساله کليات سودا کے ساتھے متعدد بارشایع ہو چکا ہے اور باسانی دستیاب ہوسکتا ہے اس لیے ان تمام اشعار کو نقل کر کے ان پر سود اکی اصلاحوں اور اعتراضوں کو در رہے کرنا طوالت سے خالی نہیں - هم أن تيلوں فصلوں كالب لباب درج کرتے ھیں اور تنقید ی مباحث کو (جو منتشر ویرا گندہ ھیں ) مفسون وار باختصار پیش کرتے هیں - اصلاحوں اور اعتراضوں کی تفصیل کے لیے ناظرین کواصل رسالے کی طرف رجوع کرنا چاھیے وھاں تنقیدی موشكا فيون كا لطف آئيكا يها ن صرف أن مباحث كا سرسرى تذكر لا هوكا جن كو سودا نے ایئے رسالے میں چھیڑا ھے اور جن سے اس تلقیدی معیار کا اندازہ ہوگا جو سودا کے پیش نظر تھا ۔۔

## (۱) مناسبت الفظی و معنوی

قا خرمکیں کی نظر میں الفاظ و معانی کی صحیح مناسبت نہیں۔
وہ اساتدہ کے کلام پر بڑی بیبا کی سے اعتراضات و اصلاحات کر تا ھے 'لیکن لفظ و معنی کی مناسبت اور باھمی ربط کو قربان کر دیتا ھے ۔ اس قسم کے اشعار میں واقف 'عزت 'غنی بیگ 'خلیل 'ناصر علی اور حزیں

کے اشعار ھیں 'جن پر فاخر مکیس نے بے جا اعتراضات اور لایعنی اصلاحات کی ھیں ۔

الفاظ و معانی کی بے ربطی خود مکیں کے کلام میں بھی موجود هے، چنانچه سود انے اس کے متعدد اشعار نقل کیسے هیں اور ان میں اس نقص کو بخوبی واضح کیا ہے اور چند اشعار پر استادانه اصلاحیں بھی کی هیں —

## (٢) متناسب الفاظ كے لؤوم سين غلو

فاخر مکیں متناسب الفاظ کے قراهم کرتے میں اس تدر فلو کرتا

ھے کہ ان کی خاطر اگر نازک سے نازک خیال اور باریک سے باریک مضمون بھی قربان هوجانے تو اسے اس کی مطلق پروا نہیں هوتی - چانچہ خلیل وفیر لا کے اشعار میں اصلاح دے کر اس نے ایٹ اس رجھان طبع کا ثبوت دیا ھے ۔۔

## (۳) حسن تكرار لفظى

فاخرمکیں نے اشرف کے شعر میں اصلاح دی اور متناسب الفاظ جمع کر دیے ھیں ۔ اس التزام سے اشرف کے شعر میں تکرار لفظی کا جو حسن تھا ولا فنا ھو گیا اور شعر ایے پایک سے گر گیا —

## ( ٩ ) الفاظ كا در محل وصحيم استعمال

فاخر مکیں نے الفاظ کا صحیح استعمال نہیں کیا ھے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے ھیں جن سے شعر میں کوئی معنوی خوبی پیدا نہ ھوسکی اور اکثر جگہ الفاظ کا بے محل اور فلط استعمال کیا ھے مثلاً '' تو و خدا ہے تو '' جو گوا ھی کے لینے آتا ھے۔ متکلم خود رفع تہست کے لینے یہ الفاظ

اپنی زبان سے ادا کر کے کہتا ہے کہ یہ کام مجھت سے سرزد نہیں ہوا لیکن مکیں نے اسے برعکس معنوں میں استعمال کیا ہے - ایک شعر میں معشوق کی دوری کی وجہ سے تمام عمر کو ماہ صیام بتایا ہے کیونکہ معشوق کے بغیر فقرو فاقہ میں گزرتی ہے - فقر سے ماہ صیام کو کیا تعلق ؟ عاشق کے لیے خواب و خور حرام ہو تا ہے - ایک شعر میں دل و غم کو نایاک باند ہا ہے - غم زہر قاتل کا حکم رکھتا ہے لیکن نا پاکی اس کی صفت نہیں ہوسکتی - فکر اور رنبے و غم کے عالم میں سربگریباں' سربجیب' سربزانو مستعمل ہے 'لیکن سردر آغوش غیر مسموع ہے --

#### (٥) قواعد زبان

بعض اوقات اشعار میں قواعد زبان کی به سختی پابدہ ی نہیں کی جاسکتی ہے بلکہ قراین اور سیاق و سباق سے بھی شعر کا مفہوم واضع هوتا ہے - جو زبان کے گروں سے واقف هیں ولا اس قسم کے اعتراضات کرکے نا واقفیت ولاعلمی کا اظہار نہیں کرتے هیں - فاخر مکیں نے آیت البه ثنا کے ایک شعر پر ایسا هی مہمل اعتراض کیا ہے --

#### ( ٩ ) لغت و معاوره

فاخر مکیس عام لغات و محاور ات کی بتی سختی سے پابندی کرتا
ھے اور اگر استعارہ و تشبیت کے پیرا بے میں کوئی شاعر ان عام لغات سے
ھے کر اظہار خیال کرتا ھے تو اس کو وہ غلط سمجھتا ھے اور استعاری
استعمال پر نظر نہیں کرتا ھے ۔ شیخ آیت الله ثنا کا ایک شعر ھے :۔۔

غست بلذت شادیست خاصه کا سی را که پیش قسست خود نیش را بنوش کشذ

مکیں کا اعتراض ہے که اس بیت میں نیش کشیدن بمعنی نیس

خوردن واقع هوا هے - اس کی بجائے '' زهر '' کیوں نہیں کہا ؟ اس لیے که زهر کشیدن مستعمل هے ' اس سے صفت طباق بھی جو اس میں هے فوت نه هوتی - سودا کا جواب یه هے که مصرع ثانی سے شاعر کی مراد یه هے که را اگر تا هے - اس کے سوا یه هے که وارا کرتا هے - اس کے سوا که هے که را اگر تا هے - اس کے سوا کشیدن کے معلی خوردن کے بھی هیں ' چنا نچه شراب کشیدن مشہور و معروف هے اور شراب خوردن بھی - اگر مکین کو نیش کشیدن میں کوئی شبه هے تو نوش کے ساتھه تشبیه کا جو لصا ظر کھا گیا هے ' اس سے بھی کوئی شبه هے تو نوش کے ساتھه تشبیه کا جو لصا ظر کھا گیا هے ' اس سے بھی

## (۷) زبان دانی

فارسی الفاظ و محاورات کو انہیں معنوں میں لینا چاھیے جن میں اھل زباں استعمال کرتے ھیں - معجون کا لفظ سرور خاں عاتل نے اپنے ایک شعر میں استعمال کیا اور اس لفظ سے خدا کو تشبیتہ دی که ذات بے چوں کی و حدت کی تمام عالم گواھی دیتا ھے 'اس لیے کہ اس معجون کے اجزا کی خاصیت ایک ھی ھے - ھند وستان میں معجون کے معنے بے شک بطور تضحیک مستعمل ھیں لیکن '' مغل '' کیا جانتا ھے کہ هند وستان میں اس کا استعمال قباحت سے خالی نہیں - اھل زباں کے الفاظ کے خاص مفہوم کو ھند وستانی رنگ میں دکھانا کسی طرح درست نہیں - اسی طرح '' خیرہ چشم '' کا لفظ ایک شعر میں مکیں نے استعمال کیا ھے جس کے معنی کی تعریف کرئی چاھی لیکن چو نکہ زبان پر عبور نہیں ھے اس لیے اس لفظ کا غلط استعمال کیا ھے جس میں شرم و حیا نہ ھو - معشوق کی

ij

#### (۸) فصاحت و بلاغت شعر

فاخر مكين كا مذاق إتنا شسته اور اعلى نهيس هے كه شعركي فصاحت وبالفت کے نازک پہلو کو تسیر کرسکے ۔ اُس نے صائب اور مولوی روم کے اشعار میں اصلاحیں دی ھیں جن سے اصل اشعار کی فصاحت برقرأر نہیں رھی اوروہ مسمے و مصروم ھوکو رہ گئے ۔ خود فاخر کے متعدد اشعار ایسے هیں جن میں فصاحت و بلافت کا کوئی جوهر نہیں-( ٩ ) صنایع بدایع

مکیں نے صدایع کا التزام کیا ھے لیکن اس التزام میں مضامین و خیالات مشحکم خیز هو کے رہ گئے هیں مثلاً ایک شعر میں صلعت لف ونشر كا التزام كيا هے ليكن مضمون ايسا باندها هے كه جو خرق عاد ت سے خالی نہیں معلوم هوتا سے

## ( + ا ) تشبیه و استعار ه

فاحر مکیں نے تشبیة و استعاری سے کام لیا هے لیکن تشبیها سا اجلبی اور معقولیت سے خالی هیں - ایک عرصه سے جو تشبیها س مسلم چلی آرهی هیں ان سے انتحراف کیا هے مثلًا ایک شعر میں " لاله " کو " بوئے معشوق " سے تشبیہ دی ہے حالانکہ لالہ کو داغ دل وغیرہ سے تشبیہ ہے -اسی طرح ایک شعر میں کفن و تیغ کو صبح وشفق سے تشبید دی ھے۔ کنی کو صبح سے مشابة کرنا درست سے لیکن تیغ کو شفق سے مشابه نہیں کیا جا سکتا - ۱ لبته تیغ خوں آلود لا سے شفق کی تشبیع هو سکتی هے --

( [ ] ميالغه

بعض ا وقات مبالغة شعر مين ايك خاص حسن ا ور لطف بيدا كرديتا

ھے - عام شاغری میں مبالغہ اس حد تک جائز ھے کہ متحال اور بعید از عقل و قیاس باتیں نه بیان کی جائیں لیکن اگر حدد و منقبت میں متحال باتیں بیان کی جائیں تو سخن رس اسے معیوب نہیں سمجھتے ھیں - مدے میں فاخر مکیں نے متحال باتوں کو باندھا ھے لیکن اس سے مدہ وے کا پایتہ گر گیا ھے ۔۔

## (۱۱) توثيل

فاخر مکیں نے بعض اشعار میں مثالیہ رنگ اختیار کیا ہے - پہلے مصرعے میں دعوی پیش کیا اور دوسرے میں اس کی دلیل الیکن یہ تسٹیل مصرع اولئ کے ساتھہ درست نہیں اس کے لیے حکیما نہ نظر اور وسیع تجربے کی ضرورت ہے - ' مکیں ' کی بے جور اور فیر متوازن تمثیلوں سے ثابت ہو تا ہے کہ اس میں اس کا فقد ان ہے ۔

## (۱۳) حشو و زوایك

 蠹

(۱۳) تلهیمات

شعر کو موثر اور پر لطف انداز میں پیش کرنے کے لیے تلمیحات خوب کام دے جاتی ھیں۔ لیکن ان سے کام لینے کے لیے ان کی تمام تفصیلات سے واقفیت ضروری ھے۔ فاخر مکیں کی نظر میں یہ تفصیلات نہیں ھیں مثلاً وہ '' صبر ایوب '' کی جگہہ '' محنت ایوب '' لکھہ جاتا ھے۔ اسی طرح ضحاک کے متعلق اسے یہ نہیں معلوم کہ شیطان نے اس کے شانوں کو بوسہ دیا تھا جس کے اثر سے ان پر در سانپ یہ اھوگئے تھے۔

(10) شاعرا نه مضامین و خیالات مین ضروری منطقی ربط و معقولیت فاخر مهیں نے نازک و باریک مضامین باندھنے کی کوشش کی هے لیکن اگر فراغور سے ان کا تجزیه کیا جائے تو اُن میں کوئی صحیح ربط و تو اُن نہیں پایا جائے گا۔ اِس میں شبه نہیں که شاعری میں هر وقت منطقی استدلال کی پابندی نہیں کی جاسکتی بلکه اکثر اُرقات شاعر شاعر اُنه استدلال سے بھی کام لیتا ہے لیکن اس کے خاص مواقع هوتے هیں۔ مکیں ایسے مواقع کو نہیں پہنچانتا ہے اور جن مقامات پرقدرتی منطقی استدلال کی ضرورت ہے اور جس کے بغیر خیال بے ربط بلکه منطقی استدلال کی ضرورت ہے اور جس کے بغیر خیال بے ربط بلکه منطقی استدلال کی ضرورت ہے اور جس کے بغیر خیال بے ربط بلکه منطقی استدلال کی ضرورت ہے اور جس کے بغیر خیال بے ربط بلکت

(۱۹) لوازم و خصا تُص شعر

شعر کے لیے جو لوازم مقرر هیں اور جن پر تمام اساتذ ہ کے کلام کی بنیاد ہے است انتخراف نہیں کیا جا سکتا مثلاً عشق و حسن کے خاص خاص مضامین هیں اور ان کے مراتب و وظائف اور اوضاع و اطوار قدیم سے مقرر

چلے آرھے ھیں۔ عشق و حسن کے متعلق ایسی باتیں باندھنا کہ جن سے
عشق کے خصایص زایل ہوجائیں یا حسن کی شان میں فرق آ جا ہے کسی
طرح جایز نہیں ۔ فاخر مکیں نے اِس قسم کی بے شما ر معنوی غلطیاں کی
ھیں ' جن سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اُس کا مذاق شعری سلیم نہیں مثلاً
اُس نے عاشق کے جذبات رشک و غیرت کی بجا ہے بے غیرتی و بے حمیتی '
لذت دشنام یار کی بجا ہے تلخئی دشنام اور کو ہے یار میں گشتہ ہونے
لذت دشنام یار کی بجا ہے تلخئی دشنام اور کو ہے یار میں گشتہ ہونے
کی بجانے و ھاں سے فرار ہونے کے مضامین باند ہے ھیں ۔ اور بجا ہے عاشق

## (۱۷) مضامین حسن و عشق

شاعر کے عشق کی لڈت سے آشنا اور حسن سے متاثر نہ ہونے سے بھی شاعری پر برا اثر پر تا ھے - سچے عاشقانہ جڈ بات اور عاشق و معشوق کے معاملات کے بیان میں لطف پیدا نہیں ہو سکتا یہاں تک که عاشق کی خصوصیات اور معشوق کے صفات اور انداز وادا کے بیان میں بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ فاخر مکیں کے کلام میں یہ کوتا ہیاں نمایاں طور پر موجود ہیں۔ وہ عاشق کی الم کشی 'مسکینی وغیرہ کے مطابق مضامین نہیں باندہ سکتا اور نہ معشوق کے عادات و خصایل کے لتحاظ سے خیالات قلم بند کر سکتا ہے۔

# (۱۸) شاعری کی اصل روح سے آشنا هو تا چاهیے

فاخرمکیں فارسی شاعری کی اصل روح سے واقف نہیں۔ اس نا واقفیت
کی بنا پر اُس نے هندی خیال کو جو فارسی کے لیے قطعاً اجلبی اور غیر ھے
فارسی شاعری میں داخل کردیا ھے مثلاً ایک شعرمیں یہ خیال ظاہر کیا ھے کہ

خوشامد میں میں نے اپے دیدہ خونیار سے غیر کے دست و پا رنگین کردیے۔
فارسی میں عجوز کے عالم میں پاؤں پر گر پونا وغیرہ مسلم و مسبوع نہیں۔
پاؤں پونا یا پاؤں پرگر پونا مصاورہ هندی ہے اور اسی زبان میں
مستعمل و جایز ہے - فارسی میں اس کا استعمال ایک نا تابل
تسلیم ایجاد ہے -

## ( 19 ) کلام ۱ سا تف م سے اِستنا د

فاخر مکیں نے کچھہ عجیب و فریب مضامین باندھے ھیں جن کی نظیر کسی اُستاد کے کلام میں نہیں ملتی اور اگر شاعری کے یورے دفتر کا جایزہ بھی لیا جائے تو اُس کے جدت آمیز خیالات کی تائید و توثیق میں ایک حرف بھی نہیں نکلے گا۔ یہ مکیں کی جدت ھے لیکن لطف اور معنویت سے خالی ہے ۔

## (+۲) لفظ سازی

نئے الفاظ کے وضع کو نے میں کو ڈی مضائقہ نہیں لیکن ان کی معنویت پر نظر رکھنی چاھیے - مکیں نے اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا مثلاً اُس نے "سرمہ ناک" کا لفظ وضع کیا - " ناک " چشم" کے ساتھہ غیرمستعمل اور بے معنی سا ہے - چشم کے سا تھہ جو الفاظ مستعمل ھیں اُن میں رنگ کا صفہوم ھو تا ھے مثلاً سرمہ گوں 'گلگوں ' میگوں وغیر × - " ناک " کا لفظ صفت کے صوقع پر مستعمل ھے سثلاً غمناک ' نمناک ' آتش ناک ' غضبناک وغیر × - چشم سرمہ آلوں ' سرمہ سا' زبانوں پر مستعمل ھیں ۔

#### ( ۲۱ ) تراکیب الفاظ

الفاظ کی ایسی ترکیبیں جو مسموع نه هوں ۱ وربآ سانی و بے تامل

تسليم نه کي جا ئيس جا ئز نهيس مثلاً آتش بيانه --

(۲۲) تعریب و تفریس

سودا الفاظ کے معرب و مفرس بنانے میں کوئی قباحت نہیں سمجهما تها - مهر عقيل كوثري ني ابني ايك قطعيمهن "تزئيب" كا لفظ استعمال کیا ہے - فاخر سکیں کا اعتراض ہے کہ '' زیب ' فارسی ہے اُس سے '' تزئیب'' اور "مزیب" بنانا جهالت کی علامت هے - افسوس هے که لوگ اس طرح کی لغزشیں کرتے هیں ۱ و د ' مولف " ۱ و د '' مرغن '' بھی استعمال کرجاتے هیں - سود ا اس قول پر تنقید کرتا ہے کہ فاخر مکیں کا یہ معترضانہ اشارہ شیم علی حویں کی ہے علمی کی طرف ھے ، کیونکہ اشرف علی خال نے اُس کی دستخطی بیاض سے کوٹری کا یہ قطعہ نقل کیا ہے - حزیں کی تقریر ، تحریر ایک عالم کے لیے سند ھے - آس نے هرگویہ بے سند نقل نہیں کیا - اکثر اساتذہ نے فارسی الفاظ کو معرب کرلیا ھے - حکیم خاتانی نے تصفيته العراقيين ميل " ذوالخورشيدين " لكها هـ - تقى أوحدى نے "مهند " ( يعنى در هند سا خته شده ) لكها هي - " باه" فارسى هي اس سي "مبهى" معرب كرليا هے إسى طرح " زلف " سے " مزلف " بناليا ھے ' چنانچة امير خسرو اور اشرف كے اشعار ميں يه لفظ بے تكلف استعمال هوا هے -

ية رسالة عبرت الغا فلين كالب لباب هـ - جو اس كى مختلف فصلوس سي اخذ و استنباط كرك با جسال تمام مضمون وار قلم بند كيا گيا هـ - اكر

اس رسالے کا بغور مطالعہ کیا جائے اور تمام تفصیلات کو چن چن کر مضامین کے اعتبار سے مرتب کیا جائے تو ممکن ہے کہ چند عثو (نات کا اضافہ ہو جائے۔ ہم نے چند خاص خاص مضامین لے لیے ہیں' ان کے ڈیلی و ضمنی بے شمار شمامین ہیں ہونی تنقیدی موشکافیاں ہیں' مضامین ہیں میں لفظی' بیانی اور عروضی تنقیدی موشکافیاں ہیں' جو بہت ہی در لطف' بصیرت افروز اور کار آمد ہیں ۔

(1)

# زبان کی تشکیل و تو سیع اور اشاعت و تر و یہے میں سود اکی کار گزاری

هم تمہید میں اِس مقالے کا مدعا لکھۃ آئے ھیں - ھمیں ایک ایسے شاعر سے بحث کرنی منظور تھی جس نے زبان اردو کے بنانے اور پھیلانے میں زبرد ست بنیادی کام کیا - اُس کی حیات اور کلام پر هم تنصیلی بحث کر چکے ھیں - اب یہ دیکھنا ھے کہ زبان کی تشکیل و توسیع اور اشاعت و ترویج میں اس کا کیا هاتھہ ھے ۔۔

جس دورسے هم نے بحث کی هے اُس سے قبل ایہام گوئی کا عام رواج

تھا۔ اِس کو ایہام گوئی کا دور کہنا چا هیے۔ اِس دور کے آخر میں شاعروں

کی جو جماعت منظر پر آئی اُس میں سودا کو خاص اهمیت حاصل هے۔
اُس کا شمار اُن اساتذہ فن اور ارباب زباں میں هے جنہوں نے ایہام

گوئی کے رواج کو متروک کردیا اور بڑی وسعت کے ساتھہ ایک نئی تحدیک

کا آغاز کیا جس کی بدولت اردو میں وسعت اور لوچ پیدا هوا اور ولا

اِس قابل هوگئی که مختلف مضامین و خیالت اور متنوع موضوعات کی

کامیابی کے ساتھہ ترجمانی کرسکے ، حکیم اصلح الدین نے لکھا هے که سودا

نے ایہام کو قدما کی طرز کو متایا اور ایک نئی طرز ایجاد کی اور اس کو توقی دی۔ اس میں ولا کسی دوسرے هم عصر شاعر کو شریک نہیں کرتا ہے۔۔۔

ولا مخترع طرز که طرز قدما پر کهینچا خطنسخ اوس کے هیخامے نے به تحریر تهی ریخانه کی قدر خزف ریزلا سے کمتر دی اوس کی زبان نے گہرولعل کی توتیر

شفیق نے لکھا ھے: - "ایس زبان کیے میے ریختم در زمانش بیس اقبال آن نکته پرداز درجۂ علویت کود د" ـــ

جب هم سودا کے کلام کی روشنی میں ان بیانات کو دیکھتے هیں تو همیں ان میں سرمو میالغه نہیں معلوم هو تا هے۔ اس نے ایہام گوئی کی بری مذمت کی هے اور اِسطرز کانہایت دلیری سے مضحکه اُرایا هے۔ چند شعر هم گزشته اوراق میں نقل کو چکے هیں۔ یہاں ایک مخسس کے دو ایک بند نقل کیے جاتے هیں جن میں لفظی تلازم اور رعایت کے انداز کا خاکه اُرایا هے: ۔۔

ریش بابا جو سلی هے کوئی قسم انگور شانه و وسمه بن اس کا ولانه لاویس صد کور

ربط الفاظ کو معنی سے نعدیں تا مقدور لف ونشر أن کو مرتب جو هو کرنا منظور

رام پور کی یہ کتاری لکھیں اور سیتا پھل یاں تلک باک نہیں ماہ کے گر ساتھہ ھوشہر

یاں سانے بات بہتی کا و در سابھ موسہر

چشم کے وصف میں گو ھو وے تو ھوگردش دھر نه تلاش ان کے سخن کاسا که جس میں یه قہر باند ھیں لب کو جو یہ اخکر تو دھن کو منتل

ایہام گوٹی ایک مصلوعی اور غیر قطری طرز تھی جس میں صرف الفاظ کا کھیل تھا۔ سود الوراس کے معاصرین مظہر 'درد 'میر وغیرهم ایسے شاعر تھے جٹھوں نے اِسے ترک کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ۔ چنا نچہ درد نے بھی اِس کے متر وک ہونے کا ذکر اس طرح کیا ہے: ۔ از بسکہ ہم نے حرف دوئی کا اُتھا دیا۔ اے درد اپنے وقت میں ایہام رہ گیا

ایہام کی بنیاد هندی پر تھی۔ آردو میں یہ طرز صرف غزل کے لیے مخصوص تھی اور دوسرے اصفاف سخن کے موضوعات کے ادا کرنےکی قوت 'وسعت اور سہولت اس میں موجود نہ تھی۔ اس لیے نئے دور کے شاعروں نے هندی کے عناصر کو کم کر کے آس میں عربی فارسی کی آمیزش شروع کر دی۔ بعض ایہام کو شعرا نے بھی اینی روش ترک کردی چنانچہ عاتم کے متعلق هم گزشته اوراق میں لکھه چکے هیں۔ مظہر بھی ایہام گو تحت تھے ان کے اس صفعت کے اشعار تحفۃ الشعرامیں علحدہ عنوان کے تحت موجود هیں۔ انہوں نے بھی ایہام بندی ترک کردی اورعربی فارسی کے عناصر کو ریخته میں داخل کیا لیکن ابتداء اس میں اس قدر غلو کیا کہ آن کا ریخته نہ تو اردو معلوم هوتا تھا اور نہ فارسی۔ سودا نے بیرو قبت آن کو توک دیا :۔۔

مظہر کا شعر فارسی اور ریخته کے بیج سودایتیں جان که روزا هے بات کا

آگام فارسی تو کہیں اُس کو ریضته واقف جوریشته کے ذرا هورے تهات کا

سن کر وہ یہ کہے کہ نہیں ریختہ یہ هے اور ریختہ بھی هے تو فیروز شاہ کی لات کا

القصة اس كا حال يهى هے جو سچ كهوں كُتا هے دهوبى كا كة نه كهر كا نه گهات كا

مظہر اور بعض دوسرے شاعروں نے فارسی عنصر کو غالب کر دیا تو چند شاعروں اور خصوصاً سودا نے اُس کے خلاف کوشش کی اور اعتدال و توازن پیدا کیا - خود مظہر بھی اِس رمز کو سمجھہ چکے تھے چنانچہ اُن کا بعد کا کلام نہایت پاکیزہ اور شستہ ورفتہ ہے ۔

جب ایہام گوئی متروک ہوگئی اورشاعروں کی طبائع غزل کے کوچے سے نکل کر دوسری اصفاف سخص کے مید انوں میں جولانیاں دکھانے لگیں تو زبان غیر وسیع 'محصد ود اور ان گھڑ نظر آنے لگی ۔ اِس لیے سلیس 'موزوں اور سہل الاستعمال عربی فارسی کے الفاظ کام میں لاے جانے لگے۔ تھیتھ ہندی الفاظ کا زور تو تتا گیا 'تدیم صرف رنحو میں بھی غیر معمولی انقلاب پیدا ہوگیا ۔ ہندی تشبیہات و استعارات اور ملکی و مقامی تلمیحات کی بجائے عربی فارسی کے دفاتر سے یہ سرمایہ لیا گیا ۔ اُن شاعروں نے اِسی پر بس نہیں کی بلکہ بے تکلف الفاظ

題は何

سازی شروع کر دی - هم سودا کے کلام کو پیش نظر رکھہ کر یہ بتائیں گے کہ وسعت زباں کے اُس زمانے میں کیا ذرائع اختیار کیے گئے - تشبیه و استعارہ اور تلمیم کے متعلق یہاں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں - گزشتہ اوراق میں سودا کے کلام کے جو اقتباسات هم نے پیش کیے هیں اُن سے اِس بات کا بخوبی اندازہ هوتا هے - قواعد زباں میں بھی بہت کچھہ تبدیلیاں هوئیں جن سے سہولت اور باضابطکی پیدا هو گئی اُن کا ذکر بھی طوالت سے خالی نہیں - اس لینے اس حصے کو بتی حد اُن کا ذکر بھی طوالت سے خالی نہیں - اس لینے اس حصے کو بتی حد تک نظر انداز کر کے هم دوسری چند اُهم چیزوں پر بحث کریں گے سے

اس بحث کو چهیر نے سے قبل هم یہ واضع کو دینا مناسب سمجهتے هیں که توسیع زباں کے بارے میں سودا کی کوششیں چند عنوانات پر تقسیم هو سکتی هیں۔ جن کو هم نشان وار بقید مغسون فیل میں درج کرتے هیں۔ ان پرایک سر سری نظر قالنے سے معلوم هوگا که سودا زبان کی توسیع و تہذیب کے اصولی و فطری گروں سے خوب واقف تها۔ اس نے اکثر الفاظ و متعاورات وغیرہ کو ثقیل 'انگهر اور بهوندے سمتجهه کر ترک کردیا ۔ دوسری زبانوں کے لغات سے بہت کچهه اخذ کیا 'ان کے بہت سے تاعدے اور اسالیب اختیار کیے 'ان کو این کلام میں استعمال کیا اور این ذوق سلیم اور حسن شعور سے اختراعات کیے۔ اس ترک 'اخذ 'اخذ باعد اختیار 'استعمال اور اختراع کی نوعیتیں گونا گوں هیں 'ان سب کو اختیار ر خلاصة درج ذیل کیا جاتا ہے۔

پهلي نصل : - ترجهه واغذ

( ) هندى كے تهيتهه الفاظ كا ترك اور أن كى جگه عربى قارسى لفظوں

| کا استعمال یا قد یم هندی کے ان گھر الفاظ کی شکل میں تبدیلی |             |              |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| میں                                                        | ملے ' ملیں  | . يبه        | سوں ' سیتی       |
| اتدر                                                       | بهيتر       | هم           | هس               |
| همهشة                                                      | نت          | تم           | تمن              |
| جی                                                         | 747         | ĸį           | . <del>9</del> 4 |
| بغير                                                       | ہاج         | د و سر ۱     | دوجا             |
| پکوی                                                       | پګ          | د کهائی دینا | د سنا            |
| ممشوق                                                      | ساجڻ        | بجلي         | بهنجلي           |
| exu 1,                                                     | بات         | هو تا        | ا چهنا           |
| اتنا "اسقدر                                                | إتا         | ين ؛ يغير    | يلا              |
| كبهى                                                       | كدهي، كدهين | جلا ئا       | ښالې             |
| طرح اسثل                                                   | لبين        | E),***       | سُر ج            |

اس پر بھی قدیم ھندی عنصر تمام تر زائل نہیں ھوا بلکہ ایک حد تک اُس کی کار فرمائی باتی رھی - چنانچہ سودا کے کلیات میں کئی قہیتہ ھندی الفاظ پائے جاتے ھیں جو بعد کے دور میں متروک ھوگئے - مثلاً گھت : قالب - درس : دیدار - نین : آنکھہ - ماتی : متی - کربل : کربل - کنے : پاس - اندھئی : اندھی ' نابینا - جگ : دنیا - جاگہ : جگہ - لاگنا : لگنا - سیں : سے - کسو : کسی - سیس : سر 'پیشا نی - جاگہ : جگہ - لاگنا : لگنا - سیں : سو ) بغیر --

(۲) (الف) فارسی محاوروں اور فقروں کے ترجیے :-

شیوه گرفتن: شیوه لینا-برآمدن: (کسی چیز سے) بر آنا - درآمدن: در آنا - بسرآمدن: (کسی چیز سے) بسرآنا - پیمانه پرکردن: پیمانه بهرنا- پیمانه پرشدن: پیمانه پر هونا - دامن افشانده بر خاستن: دامن مهار کر چلفا - از جامه بیرون شدن: جامه سے نکل پر نا - فلکش خبرندارد: (اس کے) فلک کو خبر نهیں - دل از دست رفتن؛ دل هاتهه سے جانا - گوش کردن: بوکردن: بوکردن: بوکردن: بوکردن: بوکردن نا - گوش مال دادن: کوش مال دینا- او دهن این کارندارد: ره اس کام کا دهن نهین رکهتاهے - خاک بر سر کردن: سر پر خاک کرنا - خوش آمدن: خوش آنا - بهم رسیدن: بهم پهنچنا - جگر کردن: جگر کرنا - اے که اے آنکه: اے آنکه: اے تو که - چشمک زدن: چشمک مارنا - سفید شدن پوست کشیدن: اس کا تر جمه ذیل کے شعر میں نظر آئے گا:-

چاھے تجہ چشم کے آگے جو ھو بادام سنید کھیٹیج کر پوست کرے گردش ایام سنید

- (ب) بعض فارسی کے تهیته اسمائے مفعول کو اردو میں بجنسہ لے لیا اور مرکبات میں نہیں بلکہ بطور مفرد استعمال کیا ہے ' مثلاً خوابیدہ' کا هیده' دردیده' بالیده' تفسیده' زائیده' خراشیده' نشنیده' بالیده ' فیرده –
- (ج) اسی طرح اسماے فاعل کو بجنسہ اردو میں منتقل کیا ھے مثلاً گویندہ 'کشندہ' پزندہ 'شنوا' نگراں 'رواں 'دواں —
- ( د ) ای کے سوا فعلی مشتقات اور دیگر اسمی مرکبات اور حروف رصفات و غیر لا کے باب میں بھی فارسی سے بہت کچھا اخذ کہا ہے ۔ آیند ا

سطروں میں اس اخت واستنباط کا صحیعے اندازہ ہوگا ۔
(۳) عربی فارسی کے مرکب الفاظ داخل کیے گئے جن میں بعض تو قدیم
سے عربی فارسی میں موجود تھے 'ان کوبجنسہ اردو میں منتقل
کردیا اوربعض عربی فارسی کے اصولوں پروضع کیے گئے مثلاً:

آفت رسیده ' نورسیده ' گریبان دریده ' خور چکیده ' حلقه در

گوش ، نا قباحت فهم وغيره --

بعض فقرے کے فقرے بحملسة یا رضع کرکے داخل کیے گیے هیں مثلاً: یک حرف آرزوے بلب نارسیده، دل دادة زلف ورخ دلدرندیده، ساعد و دست حنابسته، سربه پیش افکنده، مشت حباب جو —

بعض عربی کے تھیتھ اور صرکب الفاظ استعمال کیے گئے ھیں مشلاً عسس تشہد مصطبع منعدم معاتب اشجع مستفہم مستفلی الاحوال دارالففا اقشہد الاحوال دارالففا ما آخر الاحر فی الفور ' ذوی الاحترام ' ثوم و عدس ' ماءالقرع ' مالا یفتحل و الاحراف فی الفور افور کام میں مختلف اقسام کی اصطلاحیں داخل کی ھیں ۔ اس کے کلام میں سختلف اقسام کی اصطلاحیں داخل کی مہاوتوں ' بتے بازوں ' مہاوتوں ' آتس بازوں ' باور چیوں ' شکاریوں ' طوائفوں ' سا ھوکاروں ' بنیوں ' طبیبوں ' اہل دفتر شاعروں وغیر او فیر الاکی بیا الاحراف کی بیا اللہ المطلاحیں موجود ھیں ۔ ان کے سوا شادی بیا اللہ ' رزم و برم ' اور مختلف رسوم وغیر اکی اصطلاحات اور خاص خاص و برم ' اور مختلف رسوم وغیر الاکی اصطلاحات اور خاص خاص و برم ' اور مختلف رسوم وغیر الاکی بہت سے پر ندوں اور جانوروں

اور او زار' زیورات' کپروں وغیرہ کے نام اور ان کے متعلق کے خاص خاص الفاظ سودا کے کلام میں ملتے ھیں۔ مختلف علوم و فنون اور مڈھب و اخلاق کے بھی بے شما راصطلاحی الفاظ اس کے کلام میں پائے جاتے ھیں۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ھے۔ ان کے استعمال سے نہ صرف زبان کی لفظیات میں اضافہ ھوتا ھے بلکہ اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کا صحیم مرقع بھی ھمارے پیش نظر ھو جاتا ھے۔ چند اصطلاحیں اور خاص خاص الفاظ ڈیل میں بطور نمونہ درج کیے جاتے ھیں۔

(پہلوانی وغیرہ): پتھا، اکھاڑا (کھدوانا)، کشتی کھلوانا، زور دلوانا، کشتی کھیوانا، زور دلوانا، کشتی کھیلاا، پکرکھیلنا، اکھاڑے میں اُترنا، سامنے ھونا، خم قہونکنا، دست و بوس، پور پور پر داؤ کرنا، اڑی مارنا، کشتی لڑنا، یک دستی، گرہ دکھنی، گھسے چڑھانا، تاند کرنا، قائد کرنا، تاند کرنا، تاند کرنا، تاند پیلنا، تیل ملنا، تعلیم، کا چھه کسنا، خم بنجانا، دھیج بنانا، قدم گاڑنا، دھربی پات کرنا، تھات کرنا، نیچے لینا، دھربی پات کرنا، مالکھم، کلارنگ کرنا، بغل کے بیچ دینا، لنگوتا، چرنا، پتھوں میں دھنسنا، چت، پت وغیرہ وغیرہ ۔۔۔

(سهاوت): كجلى بن 'آنكس كرنا' پيچش 'چرځى 'گهويالى 'كالولا' راتب 'مليدا' كت بندهن 'لكوا' ونجير 'هثيالى 'بهاله بردار' بهناس 'عمارى كسنا وغيرة \_\_

( سو سیقی و غیره ): کهچری ، پُوی کا آتا ، کلاوت پکهاوج ، آس بند هنا ، پر نے لینا ، سرد نگ ، سنه چنگ -- (طباخی وغیره): رفیده' گاؤ دیده' حاضری' کهائے کو دم دینا' تنور لکوانا' چهری بغدا' ناظر' بکاول' مودی' سفره چین' رکابدار' نان با 'کبابی' مشرف 'پلیٹهن' رنگ رس وغیره —

(پارچے): موتا جامه 'چیرا (باندهنا) 'پتکا 'گارها 'شلوار' پهرنا 'آنا ( تهیک آنا) 'تن زیب 'نیمه 'محصودی 'جامه 'چولی 'تنگ ' تهان 'بلدار 'گز' باندهنو 'تورآ ' کناری 'کمخواب 'ستاره دار ' بانات 'مقیشی کاروغیره —

( پرندے وغیرہ): جرا ایاشہ اشاهیں اشکرا اور متی کہی ایرا ا پقری اقدا ایتدرا بهنگا ادمیر کبک ایتیر اسبوک اقتیری ا بزا اقمری ایکلا ایتدر اوا ایلقه اقار اور درا اسارو کلنگ ا سارس احواصل اسیسرغ کوا ایردنا امینا اوغیرہ وغیرہ س بہر حال سودائے اصطلاحات اور خاص خاص الفاظ وغیرہ کا ایک بیش بہا ڈاخیرہ اپ کلام میں محفوظ کردیا ہے ۔

دوسرى فصل: - لفظ سازى

لفظ گھوت نے کے هما ری زبان میں کئی ضابطے هیں جو اساتہ ہ کے کلام سے جدد سے مستنبط هوتے هیں ۔ اُن کو نظر میں رکھہ کر هم سود ا کے کلام سے چدد الفاظ بقید ضابطہ ذیل میں درج کرتے هیں ۔ اُن کی نسبت یہ دعوی نہیں کہ یہ سود ا هی کی ایجاد هے ۔ بے شبہ سود ا سے قبل اور خود اُس کے زمانے کے شاعروں کے کلام میں لفظ سازی کا یہ رجمان پایا جاتا هے ۔ لیکن سود ا نے اس میں بہت زیادہ وسعت پید ا کی ۔ اس ضمن میں ایک اور بات ا ظہار طلب ہے ۔ یہ ممکن ہے کہ ذیل کے بعض الفاظ راست

فارسی عربی وغیرہ سے لیے گئے هوں لیکن چونکه یه لفظ سازی کے ضابطوں اور اصولوں کے تحت اردو میں منتقل هو سے هیں اور ان پر اخذ ، توجمه ، اختیار اور استعمال کا عمل هوا هے اس لیے اُن کا اِس ضمین میں درج کرنانا مناسب نہیں —

(۱) مصادر بازی و فعلی مشتقات

(الف) هندى الناظ سے مصادر بنائے گئے ۔۔

لاج سے لجانا ؛ لالچ سے للجانا ؛ اٹکل سے اٹکلنا ؛ پتھر سے پتھرا نا ؛ لہر سے لہرانا ؛ گانٹھٹ سے گانٹھٹا؛ مکر (بمعلی اکر) سے مکرانا ؛ هت (بمعلی ضد) سے هٹنا ؛ انگلی سے اُنگلانا ، پت سے پٹیانا رغیرہ سے یہ ممکن ہے کہ اِس کے برعکس مصادر سے یہ اسما بنے ہوں لیکن بعض محصقتین کی رائے ہے کہ اِن کی اصل اسما هیں ۔

(ب) فارسى الفاظ سے مصادر بدائے گئے ۔۔

رنگ سے رنگذا (۱ور رنگانا) ؛ تراش سے تراشدا ؛ خرید سے خریدنا ؛ فرمان سے فرمانا ؛ داخ سے داخلا (۱ور دخلا) ؛ شرم سے شرمانا ؛ لوز سے لوز سے لرز نا ؛ گزر سے گزر نا ؛ فررگزرسے سے در گزر نا وغیرہ سے یہ ممکن ہے کہ یہ فارسی مصادر سے ترجمہ کیے گئے ہوں لیکن بعض محتقین کا خیال ہے کہ یہ اسما وغیرہ سے بنے ہیں نہ کہ مصادر سے لیکن ذیل کے مصادر تو بے شبہ فارسی کے صیغۂ امر پر اردو کی مصدری علامت (نا) کے اضافے سے بنامے گئے ہیں۔ نواز (امر نواختین) مصدری علامت (نا) کے اضافے سے بنامے گئے ہیں۔ نواز (امر نواختین) سے نواز (امر نواختین) سے نواز (امر نواختین) سے نواز (نا ؛ بخش (امر بخشیدن) سے بخشنا وغیرہ سے

( ج ) عربی الفاظ سے مصادر بناے گئے۔

بحث سے بحثنا؛ بدل سے بدلنا ؛ قبول سے قبولنا وغیرہ ان مصادر کی شام فعلی گردانیں بنتی ھیں اور اس طرح فعل
کے باب میں غیر معمولی وسعت پیدا ھو جاتی ھے -

( د ) سرکب مصادر -

مصادر زبان میں خاص اهمیت رکھتے هیں ، اگر آج هم بے تکلف اپذی ضروریا س کے مطابق مذ کورة بالا تین اصولوں پر مفرد مصادر تیار کرتے لگیں تو هداری بہت سی مشکلات دور هو جائیں لیکن معلوم هو تا ھے کہ یہ طریقہ قدیم هی سے کچهہ نا پسلاد تهیرا - اس ایسے که معدود ہے چند گہرے ھوے مفرد مصادر کے سوا ان کی کثر ت ھماری زبان میں نہیں اورنه سودا اوراس کے معاصرین کے کلام میں ہے۔ اِس کے برعکس اُن کے کلام سے معلوم هو تا هے که ان کا رجعان مرکب مصادر کی طرف زیاد ک تها - اس كا سبب شايد مفهوم كي زيادة وضاحت هو- ية بهي ممكن ه كه علمي و ا صطلاحی مشامین سے سروکار نہ ہوئے کی وجہ سے مندو مصادر تیار کرنے کو غیر ضروری سمجها گیا هو - بهر حال اس میں شبة نهیں که ان کا رجحان مرکب مصادرکی طرف زیاده تها - چنانچه اِس قسم کے بے شمار مصاد رملتے هیں۔ سودا کے کلامسے هم چند مصادر بطورمثال نقل کرتے هیں :-گزر کرنا 'آشیار باندهنا 'نسبت دینا 'تناسب دینا 'عدل ' كرنا ' تجاوز دينا ' تولد يانا ' نشوونها دينا ' عيب لكنا ' ترغيب كرنا ؛ ومومة كرنا أنوكيس كرنا أتفاوت كرنا أخصت كتنا ميل كرنا أ شکل بندهنا شست وشو کهانا کواب کرنا تدرگزرنا شادی (خرشی) كرنا ؛ خبث كرنا (به خبث ياه كرنا) ؛ حيل (مصبول) كرنا ، داغ

لگانا 'زنجیر کرنا 'نمود کرنا 'التماس کرنا 'تلاش کرنا 'شمار کرنا '
باور کرنا 'ظهور کرنا 'منت کهینچنا 'ننگ اتهانا 'نتل کرنا (حکایت
بیان کرنا ) کام پهنچنا 'انتشار دینا 'انتشار پانا 'ایستاده (ایستاد)
کرنا یا هونا 'قرض کرنا 'طومار کرنا 'معاهی گؤرنا 'سروکار نه
دینا 'جلو کرنا 'درد کهنا 'وکالت لینا 'نالص کرنا ، فیصل هونا 'راه هونا '
وجد هونا 'قصور (کوتاهی) کرنا 'حنا باند هنا 'رخنه کرنا 'نکاح
باند هنا 'جهپتا کرنا 'هامی بهرنا 'سانت ملنا 'وفهره وفیره

#### ( ت ) افعال کا تعدیه:

سودا کے دورسے قبل تعدید کا بہت کم عمل هوا تھا۔ اس کے کلام میں افعال کے تعدید کی بکٹرت مثالیں ملٹی هیں ' تعدید دوقسم کا هے۔ متعدی المتعدی اور متعدی بالواسطہ مثلاً گانا سے گوانا ' بجانا سے بجوانا ' رکھنا سے رکھوانا ' بکنا سے بکوانا ' پکڑنا سے پکڑوانا ' تھونڈ ھنا سے دھونڈ ھانا ' باند ھنا سےبند ھوانا اور بند ھانا ' کھیلنا سے کھلوانا ' دینا سےدلوانا ' کھونا سےکھد وانا ' جھاکنا سے جھکوانا ' دینا سےدلوانا ' کھونا سےکھد وانا ' جھاکنا سے جھکوانا ' دھونا سے دھونا سے

#### ٣ ـ سابقے لاحقے:

الفاظ کے شروع یا آخر میں چند مقررہ الفاظ یا علامات لگانے سے
نیّے لفظ یا مفہوم پیدا ہوتے ہیں - جو علامات یا الفاظ شروع میں
آتے ہیں انہیں سابقے کہتے ہیں اور آخر میں آنے والے الفاظ وغیرہ
لاحقے کہلاتے ہیں - سودائے لفظ سازی میں سابقوں اور لاحقوں
سے بتی مدد لی ہے۔ اس کے کلام میں اسکی بکثرت مثالیں ملتی

ھیں۔ ذیل میں چند سابقے اور لاحقے بطور مثال درج کیے جاتے 
ھیں۔ یہ اعتراض ھو سکتا ھے کہ ان میں سے اکثر الفاظ خالص 
فارسی زبان کے ھیں 'سودانے ان کو وضع نہیں کیا 'لیکن یہ یا د 
رکھنا چاھیے کہ ان پر اختیار اور استعمال کرنے کا عمل کر کے 
سودانے ان کی ترریج کی ھے 'اس لحاظ سے غیر زبان کا جو لفظ 
بھی استعمال کیا جانے وہ نیا ھوگا اور اس کی حیثیت نو وضع لفظ 
کی سی ھوگی ۔۔۔

## ( الف ) قارسي سابقي :

بد : بد خلق ، بد وصف ، بد وضع ، بد اصول ، بد شراب ، بد پشم ، بد تواره -

بے: بے مغز' بے سرانجام ؛ بے الغت ' بے اثر ' بے رو' بے رز' بے دماغ ' بے حساب' بے نہایت ' بے اختیار ' بے خواب ' بے رتبہ ' بے تالا ' بے چیز' بے آرام ' بے امتیاز ۔

يا: يا زهر -

خوش : خوص آب ، خوص اندام، خوص قامت، خوص قد خوص چشم ــ کم یغل ، کم احباب ، کم قرصت -

فا: نا إنصاف ، نا صاف ، نا شاعر ، نا طاقت ، نا رسا \_

هم: هم چشم ، هم رنگ ، هم سفر ، هم آهنگ ، هم زمزمه ، هم پیاله ،
هم روش ، هم آغوش ، هم صحبت ، هم نشیس ، هم نصیب ، هم خانه -

يك : يك روا (يك روية ) -

(ب) هندی سابقے:

```
الف: اتهك الجل -
                                 ان: انمول 'ان پیم 'انجان -
                                     ير: پرسال، پرديس ـ
                                             ک ؛ گُذهنگ -
               نچنت 'ندهال 'ندر'ندان 'نبل 'ندموک -
                                        نر: نریل ، نراس -
                                        ( بم ) فارسى لاحقي
                               آرا: هجوم آرا، سرير آرا-
آلود: درد آلود ، خون آلود ، زنگ آلود ، اشک آلود ، گرد آلود -
                           آلوده : خواب آلوده (خوابيده) -
                    انداز: حكم انداز، پاانداز، شكارانداز -
               انگيز: حيرس انگيز ، تعجب انگيز ، دره انگهز -
 ا ند : ( اسم ) شكرانه و بيعانه ؛ (متعلق قعل صفت) يدماغا نه ، جا نا نه ـــ
                                  بار: مشکبار، شعله بار -
باز: پتنک باز، پتے باز، لعوی باز، آتص باز، چنکل باز، روبه باز،
                 جانباز' نظر باز (سراغ رسان مُقية) --
                                        بخش : توان بخص -
                                           بر: تعلیم بر --
             پذیر: توبه پذیر ، مرهم پذیر ، منت پذیر ، دلیدیر -
پرست: حیا پرست؛ حنا پرست، صنا پرست، و فا پرست،
بقا پرست ' هوا پرست ' آشنا پرست ' دوں پرست ' خاک
```

```
پرست ؛ تاک پرست ؛ افلاک پرست ، أدر اک پرست ، فتراک
                 یرست 'مسواک پرست ' بت ہے باک پرست ۔
      پوش: سبو پوش ، سو نے پوش ، سیم پوش ، بستتی پوش ، کلم پوش ،
بادله پوش ، حریر پوش ، روپوش -
                                                   يير ١: شعله يير ١-
      خوار: نواله خوار ' ذله خوار ' جگر خوار ا شراب خوار ' خونخوار -
                                                     خور: گل خور ــ
                                     دار: سجدار 'طرحدار ' در دار ـ
      دان : حساب دان ؛ تا عده دان ؛ زبان دان ؛ غیب دان ؛ مزاج دان ؛
                                                 هده سه دان -
於"野"語、原之於,既 無為 轉送
                                                    رو: دربار رو-
                                    ريز: جلوة ريز (آئے بوهنے والا) -
                                             ريزان: اشك ريزان --
                                                    زاد: شوره زاد -
زاده: ژنگی زاده -
                            ز د ۲ : برق زده ' أتص زده ' وحشت زده ۔
                    زن: قطرة زن ؛ بال زن ؛ طبانچة زن ؛ چشبك زن -
                                      زنان ؛ نعره رنان ، خنده زنان -
                                                   سرا: غزل سرا ---
                    سنبج: ترأنه سنبج ' نفده سنبج ' سخن سنبج ' بذله سنبر -
                      شكن : دل شكن ؛ توبه شكن ؛ عهد شكن ؛ همت شكن ـ
```

```
طراز: طوقان طراز، معجز طراز، خندة طراز، جلوة طراز
طلب: منت طلب ، خلجر طلب ، آفات (يا آفت ) طلب ، سوز طلب -
                                         قروش: شبة قروش . ...
                            کار: سخت کار ' حل کار ' بانی کار ۔
                                           کو ن ۲ : چپ کر ن ۲ ۔
                                كُش : احسان كف ، حسى كس ـ
                                  کش: انتظار کش اسافر کس ۔
                                    كن : رسواكن انظارة كبي -
كنان : ناله كنان ' تشبيه كنان ' گريه كنان ' طرقوا كنان ' زاري كنان ـ
                              گيو: زمين گير' کلان گير' پر گير ـ
                                            منش: ليلي منش ـ
                                          نشين: نعال نشين -
                                             نها: خرس نما -
           وار: شکنت وار (جو کهلنے کے لیے درکار هو) ، غلچه وار-
                                    وش: برق وش ' پري وش -
                                  ياب: تهبيم ياب الذسياب
                                            ( د ) هذا ي لا حقر -
                                                يا: بهروايا-
                       هار: جا هار (جانے والا بمعنی نا پائیدار) -
                                  یارا: پتیارا! پت سے ) اعتبار
                                    ينا: چوهيتا (چوهنے والا) -
```

اس قسم کے صدھا سابقے اور لاحقے ملتے ھیں جن کی مدد سے
الفاظ بنا ہے گئے ھیں اور جو سودا کے کلام میں موجود ومتحفوظ ھیں –
ان سے همیں یہ اندازہ ھوتا ھے کہ قدیم اساتذہ اپنی ضروریا سے کے لتحاظ
سے کس قدر دلیری اور بے تکلفی سے الفاظ وضع یا دا خل کرتے تھے ۔

(۳) سر کبا ت

بہت سے الفاظ ایسے هیں جو ایک سے زیادہ لفظوں سے ترکیب دے کر بنائے گئے هیں ۔ ان مرکب الفاظ کی چھے صور تیں هیں ۔۔

(الف) هندی الفاظ کے ساتھہ هندی الفاظ کا سلاپ ---

ائی باو، اکاس بیل، جل ترنگ، گهریچ، تارا مندل، گجنال، گلب باگ، کرک بجلی، هتیلی قیک هتهه پهیر، چک پهیر، چاندرات، گتهی چور، لے پالک، توبه دهار، دوس داس، منه سرا، مند چرا، مونهه دکهای، مار دهار، مار کتای، دهول دهیا، تیپ قاپ، دوس دیک، دیا باتی، بهج بل، کت بندهی، گتهه کتی، چوگهرا، دهوبی پات، مالکهم، کجلی بی، چری مار س

(ب) فارسى الفاظ كے ساتهه قارسى الفاظ

تردامن ، پاک دامن ، نیک دل ، آهن دم ، سبک سر ، سبک رفتار ، شادی مرگ ، گل خور ، دندان گیر ، پیش رفت ، دوراها ، شیر دهان ، زشت نهاد ، ترش ابرو ، سرگزار ، دستداد ، تنک نوا ، هرزلا دوی ، نیک سود ، خانه پرورد ، شکر پارلا ، سرکوب ، مردلا شو، دیگ شو ، زر خرید ، بازگشت ، فی سوار ، آخون شکاری ، خام پارلا -

(ج) عربى الفاظ كے ساتهه عربى الفاظ

عالى شان ، فلك مرتبت ، فلك جفاب ، طفل مزاج ، ذلت نصيب ، صاحب سلامت ، عرش قريس ، لا ولد ...

( د ) هندی الفاظ کے ساتھہ فارسی الفاظ
منه چنگ، چپ کرده، نیک چلی، شعر نال منه زور ، بهاله بردار، منکت خانه ۔

( \* ) هندی الفاظ کے ساتھہ عربی الفاظ چور مصل ' جیب کترا ' امام بار لا ۔۔۔

( و ) عربى الفاظ كے ساتهه فارسى الفاظ

تا زه دیس (نو مسلم) عاجز سخن زیب آور عیب گو، صبع خیزیا ، زن مرید ، سبک اطوار ، سست عمل ، کور سواد ، خام قطرت ، دستخط ، نظر گزر ، نوحه آسا ، نازک خیال ، فا ته مستی ، یا قی ماند ، سیه عدم ، تا بوت گر —

ان مرکبات پر نظر قالفے سے معلوم هو تا هے که ان سے فوقسم کے مرکبات بنتے هیں (۱) اسموں اور صفتوں کے مرکبات اور (۲) مصافر یا افعال اور ان کے مشتقات کے مرکبات - ان دونوں قسموں کے کئی ذیلی مرکبات هیں جن کا ذکر طوالت سے خالی نہیں - بہر حال اسما اور فعلی مشتقات کو باهمی ربط و ترتیب دیفے سے یہ شمار مرکبات بنتے هیں ، جن میں اسم فاعل ، مفعول ، حاصل مصدر ، صفت ، صفت مرکب وغیر لا سب آجاتے هیں —

تیسری فصل :- چند متفرق ضابطے اور قاعد ہے

توسیع زبان کے بنیادی ذرایع ووسائل کا ذکر منختصر آ هو چکا ه

ان سے زبان کے اکثر قواعد مدون و مرتب هو سکتے هیں۔ مصادر سازی ' افعال کا تعدید 'اسما اور صفات کے بنانے کے طریقے (سابقوں اور لاحقوں اور مرکبات کے ذریعے ) یہ سب کچھہ اوپر مذکور هوچکا هے۔ یہاں چند ضووری متفرق باتیں اجمالاً بیان کی جاتی هیں —

## ( 1 ) صفات بنانے کے طریقے

سابقوں لاحقوں اور سرکبات کے ذریعے بے شمار صفات بندی هیں ان پر ایک نظر تر النے سے معلوم هو کا که صفات کی اکثر اقسام ان کی مدد سے بنتی هیں - یہاں چند نمایاں اور مخصوص طریقوں کا ذکر کیا جاتا هے -

(الف) اسما کے آخر میں (ی) لگا کر بے شمار صفات بنائی گئی ھیں مثلاً قفس سے قفسی ' جگر سے جگری ' سفر سے سفری ' شربت سے شربتی فریاد سے فریادی ' تریاک سے تریا کی ' افلاک سے افلاکی' پیغام سے پیغامی ' دام (بسعنی جال ) سے دامی' اِنس سے اِنسی' جان سے جانی' مجرا سے مجرا سے مجرائی ' من (چاند) سے مہی ' ھر اول سے ھراولی' جہان سے جہانی' فند تی سے فند تی ' دستخط سے دستخطی ' کبا ب سے کبا بی' مجلس سے مجلسی' کیف سے کیفی' شفق سے شفقی ' مگس سے مگسی' محسر سے حشر سے حشری ' نرگس سے نرگسی ' آتش سے آتشی ' فلک سے فلکی ' کمر سے مکتوب سے مکتوبی ' پارسال سے پار سالی ' بازگشت سے بازگشت سے بازگشت سے مکتوبی ' ملک سے ملکی' مکتب سے مکتبی ۔۔۔

(ب) اسماے خاص کے آخر میں بھی (ی) لگاکر بہت سی صفات بنائی

گئی هیں مثلاً (حضرت) ایوب سے ایوبی ' (حضرت) یعقوب سے یعقوب سے عقوب سے عقوب سے معروان سے معروانے سے

- (ج) صفات کے آخر میں بھی (ی) لکا کر صفات بنای گئی ھیں مثلاً بالا سے بالائی ' غائبانہ سے غائبانی (صفت 'مونث کے لیے ) —
- ( د ) لفظ کے آخر میں ( و ) کے اضافے سے بھی بعض بہت ھی آسان اور خوبصورت صفات بنای گئی ھیں سٹلاً جہیز و (جہیزمیں آی ھوئی) ، بکا وُ ( فروختنی ) —
- ( 8 ) اسم کے آخر میں بھورت تذکیر (الن) اور بصورت تائیث (ی)
  لگانے سے مثلاً کھوت سے کھوتا اور کھوتی ' چٹر سے چٹرا' جھوت
  سے جھوتا وغیرہ ـــ
- ( و ) صفات بنانے کا ایک عجیب و فریب طریقت اختیار کیا هے مثلاً " چلے جانا " سے " چلی جاتی " ایک صفت بنائی هے مصرع :-سد د دونه سکے عمر چلی جاتی کا --
  - ( ز ) ایک اور خاص طریقه هے مثلًا بات سے بتہ -
    - ( ۲ ) اسها بنانے کے طریقے

سلسلے میں آچکے هیں' یہاں چند خاص طریقوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔
(الف) صفات کے آخر میں (ی) لگا کر بے شیار اسما بنائے گئے هیں مثلاً :هم چشیی' محبوبی ' زما نه سازی' روبالا بازی ' هوسنا کی ' طونان
طرازی ' پخته مغزی ' سبک وضعی ' بے سر انجامی ' خود کامی '
معهوبی ' مکتوبی ' بد اسلوبی ' هم آغوشی ' هم دوشی '

اسما بنانے کے مختلف طریقے سابقوں لاحقوں اور مرکبات کے

قراموشی ، مرغوبی ، اشک قشانی ، خشکی (خشک سالی) ، فرقی ، یه زری ، به شرابی ، ترانه سلجی ، به اصولی ، کجروشی ، مخلصی ، فغولی ، ساه لا لوحی ، به خلقی ، به پشمی زن مریدی ، کم خوری ، کهنه لنگی ؛ یه غیرتی ، منت داری ؛ زبونی ، به ذاتی ، فراخ دامنی ؛ هم نسبتی ، سر فرازی ، یه ربطی ، نا فهمی ، دیر پائی ، نواحی ، در ریزی ، مرغوبی ، مدبری ، لاف زنی ، سفاکی ، تیر بارانی ، فراوانی ، درویش پروری سایه گستری ، قیست شکنی ، بحالی ، یه روئی (یه مروتی) ، روداری ، آیداری -

- (ب) اسما کے آخر میں بھی (ی) لگاکر اسما بنانے گئے ھیں مثلاً: \_ مہوس سے مہوسی ' فصاد سے فصاد می ' جو اھر سے چو اھری ' حکاک سے حکاکی ' ملا سے ملائی ' مہمان سے مہمانی (دعوتی کہائے) ' میر سے میری ( میاد ت) ' بھروا سے بھروائی ۔۔۔
- ( ج ) اسما ے خاص کے آخرمیں ( ی ) لگانے سے ان اسما ے خاص کی مخصوص
  کیفیات کا اظہار ہوتا ہے مثلاً: ۔ یعقوبی ( حضوت یعقوب کی طرح
  گریہ وزاری ) ایوبی (حضرت ایوب کی طرح صبروشکر ) ۔۔۔
- ( ف ) ( گی ) کے اضافے سے اسما بنا ہے گئے ھیں مثلاً : آلودگی ' مسخوگی ' برگشتگی ' مہربانگی ' عیارگی ' ھرزگی ' ھرزگی ' ھمگی ' زخود رفتگی ۔۔۔

- ( و ) مصدری علامت کے حذف کے بعد ( ی ) کے اضافے ، بالفاظ دیگر ماضی مطلق کے آخر میں ( ی ) کے اضافے سے کئی اسما بنا ہے گئے میں جیسے چڑھائی ، هنسائی وغیرہ —
- (ز) جس طرح هذی مصادر سے مصدری طامت حذف کر دیئے سے اسما بنائے هیں اسی طرح فارسی مصادر سے علامت مصدرگرا دینے سے کئی اسما بنائے هیں مثلاً: ایستادن سے ایستاد کریدن سے خرید رقیرہ ایستاد سے ایستاد کریدن سے خرید رقیرہ (ح) بعض اسما اس طرح تراشے هیں که ان کا کوئی مستقل ضابطه هماری زبان میں نہیں ایک مد حیه قصید نے میں ذیل کے الفاظ
- (ط) دو متفاد مفهوم رکھنے والے اسما کے ملاپ سے بھی اسما بنا ہے گئے 
  ھیں۔ اس عمل سے مفہوم میں وسعت یا امتیاز پیدا کرنا مقصود 
  ھوتا ہے مثلاً اونچ نیچ ' دکھت سکھت ' اپنا بیکانند ' آگا پیچھا۔۔۔
- (ی) بعض قریب السعنی الناظ کے ملاپ سے بنا ہے گئے ھیں مثلاً: جری بوتی سوچ بچار ، اکھار پچھار، لاتھی پاتھی بیاہ برات ، دم دلاسا ، کھات کھتولا وغیرہ -

اسما بنائے کے اور بھی کئی طریقے ھیں جن کو بیخوف طوا لت ھم

نظر انداز کر دیتے میں --

( س ) تصغیر و تکبیر: -

سود انے بعض الفاظ کی تصغیر بھی بنائی ہے مثلاً: شاعر سے شاعر لا ؛ مسخرا سے مسخرلا ، پات سے پاتی ، بھائی سے بھیا ، اسب سے اسپک ، مکهه سے مکهرا ، جیو (جی ) سے جیور ۱ ، کهات سے کهتولا -

(ع) اسلادي اقعال

لفظ سازی کے سلسلے میں هم مصدر سازی ۱ ور مرکب ۱ فعال کا بیار، کر چکے هیں۔ هماری زبان میں امدادی انعال بھی خاص ا همیت رکھتے هیں - ان سے مفہرم میں وسعت انفرادیت استیازا تبدیلی زور 'تاکید وغیرہ پیدا هوتے ههی - سودا کے کالم میں اس امدادی افعال کی بکثرت مثالیں پائی جاتی هیں -

然 想 縣 鄉 編 鄉 湯

آنا: لے آنا ، دے آنا ، مل آنا ۔

اللهذا: يهر ك اتهنا ، بول اتهذا ، كهم اتهذا \_

بيتهنا: بكر بيتهنا ' كر بيتهنا ' ار بيتهنا ' ها تهم دهو بههندا ــ

يونا: جايونا 'لويونا 'نعل يونا

جانا: كر جانا 'كهة جانا ' تارجانا انكل جانا -

چاهدًا: هوا چاهدًا ، كيا چاهدًا

- لندع أ اندع ع الندع اع : لندع

دینا: کهه دینا ' پهینک دینا ' رولا دینا ' بها دینا ح

قالنا: سار قالنا ـ

ر کینا: دیا رکینا 'بتها رکینا 'کر رکینا ۔

رهنا: بيتهم رهنا سورهنا ــ

سكنا: تربو سكنا، دهو سكنا، يا سكنا، كهو سكنا.

لگنا: آلکنا اصالعنا ـ

اینا: لے لینا ، کرلینا ، روک لینا ، بانت لینا ۔

- لنلذ إ : لنلدا ؛ لنلذ

-: تا بع مهمل

The same of the sa

1 ď

- May - Com

تا بع مہلکا روا ہے زیاد لا تر بول چال میں تھا سود انے اس کو شعر میں بھی رواج دیا ہے مثلاً: - سبے مبچ ' دوس داسے

( ۲ ) اضافت : \_

اضافت کے استعمال میں کوئی خاص تحدید نه تھی اهدی اور فارسى الفاظ كيساتهة اضافت كااستعمال جايزتها مثلاً: -

صاحب ارتهی ، بیر ای اس --

-: ele ale ( v )

هندی اور فارسی یا دونوں هندی الغاظ کے درمیان وائ عطف کو روا رکها هے مثلاً: تهمية او دهاں ؛ يهل ويهول --

( ٨ ) سهولت تلفظ اور عام محاور : -

سودا نے سہولت تلفظ کی خاطر بعض الفاظ کی شکل میں تبدیلی کر د ہی مثلاً :۔ جنگ کالاکی بنجائے جنگالا اور شب برات کی بنجائے شیرات لکھاھے۔ اسی طرح اصل لغت کی پروا نہیں کی بلکہ بول چال کے الغاظ داخل كرديد هيس مثلاً: - ثابت (بمعنى سالم) كي بعجاء سابوت لكها هي -

ا ن تمام مباحث سے بخوبی واضع هے كه سود اكے كلام نے توسيع و تر ویج زبان میں غیر معمولی کام کیا - هم نے خاص خاص مباحث لیمے اور ان کی روشدی میں سودا کے کلام کا مطالعہ کیا' اور زبان کی توسیع کے بنیادی مسائل کو مثالوں کے ذریعے چھھڑا ھے۔ ان پر تفصیل و جامعیت سے بحث کرنے کے لیے ایک علصدہ مقالہ درکار ہے - اویرکی بحث کا مدعا یہ دکھانا تھا کہ سودا نے زبان و بیاں اور خیالات کے اعتبار سے اردو شاعری پر کیا اثرت الااور زبان کے بٹائے میں اس نے اینے قلم سے کیا کام لیا۔ آیلدہ سطور صیبی یہ معلوم کرنا مے کہ اپنے معاصرین پر اس کے کیا اثرات میں اور اس نے اپنے شاگرہ وں کے ذریعے زبان کے پھیلائے میں کیا کارگزاری دکھائی ھے -سودا نے کم و بیص پنچاس سال تک اپنی شاعرانہ قوتوں سے کام لیا ھے اور کم سے کم تیس سال ایسے گزرے هیں جن میں اس کی استانی کا لوها شاص و عام نے اقطاع هند میں ماں لیا - اس طویل عرصے میں اُس کے شاگردوں کی تعداد اس قدر ہوہ گئی تھی کہ اُس زمانے کے تذکروں میں قدم قدم ير أُن كَا ذُكْرَ مَلِمًا هِي - تقريباً چاليس شاكره تو ايسے هو به هيں جو صاحب دیوان تھے اور جن کاشمار معمولی شعرا میں نہیں ۔ آئ و میں سے جلد اردو کے بلند یا یہ استاد تسلیم کیے جاتے ھیں - شاگردوں کی کثرت پر نظر کر کے سودا نے خود لکھا ھے: -

> نم فیض آکے مجھۃ تک ایک عالم نے اُٹھا یا ھے نہیں سودا میں دریائے سفن پر اُس کا ساحل ھوں

ان سب شاگردوں پر سود اکی شاعری کا براہ را سب اثر پر اھے۔

چنا نچه څود أس كے شاكردوں نے جكه جكه اس كا ذكر كيا هے --مير فخر الدين ماهر: --

اگرچہ ریختہ کو سب ھیں اپے قن میں طاق جہاں میں شہوہ ہے سودا کی طرح پر کس کا ہے اُس کے تو بھی جواک خوشہ چینوں میں ماہر سخن کی خوبی کو پہنچے ترے گہر کس کا

جہاں سے اتبت گیا سودا ساشاعر حیف اے ماھر کرے گر ترک توشعرو غزل خوانی تو بہتر ھے

قائم: ---

ایک سودا کی تو قائم نه کہوں میں ورنه هے ترا طور سخی حد بشر سے باهر

سنیے کس کا سخن کہ دل سے ملے داغ مرزا رفیع سودا کا

مرز ا متصد یا ر بیگ سائل: ـــ

حاتم کی تو خدمت سے تھا فیض بہت مجکو سودا کی ولے صحبت اکسیر نظر آئی

الملتكامية المست

اند از سخن ریخته تویون مین بخوبی بالفعل تو سودا کے سوا هے بخداهیے جب هم سود ا کے شاگردوں کے شاگردوں کا جائزہ لیتے هیں اور اس سلسلے کو موجودہ دور تک دیکھتے آتے ھیں تو معلوم ھوتا ھے کہ سودا

کے شاکردوں کا جال اس تد روسیع ھے کہ بہت کم شاعر اس سے با ھر نظر

آتے ھیں - چنانچہ تذکروں سے اگر اس کے شاگردوں کے سلسلوں کو شجرہ

کے طورپر مرتب کریں تو ھییں ھزارھا شاعر ایسے ملیں گے جن کا سلسلہ

سودا سے جاکر ملتا ھے - مولانا حسرت موھائی نے سودا کے شاگردوں کا شعبرہ مرتب کیا ھے - رانھوں نے کوئی چودہ شاگردوں کا ذکر کیا ھاور

ان کے سلسلوں کو چھے وا سطوں سے شاگردان مومیں و ذوق تک پہلچایا

فی یہ - لیکی یہ بہت حقیرتعداد ھے تذکروں میں اس کے تقریباً پچا س

نامور و مشہور شاگردوں کے نام باسانی مل جاتے ھیں --

سودا کے شاگر د بھی کسی ایک مقام اور مذھب و قوم کے نہ تھے بلکہ
مختلف ملتوں کے شاعر اُس کے شاگر د تھے اور مختلف شہروں سے اُس سے
اصلاح لیلے کی غرض سے آتے تھے - ان شاگر دوں نے سودا کے رنگ شاعری
کو تمام ملک میں پھیلا دیا - اُس کے بعض شاگر دوں کو دور دور نکل
جانا پڑا - چنانچہ دکن 'بھاروغیرہ میں اُس کے کئی شاگرد پہنچے 'جنھوں
نے اپنی شاعری کی وجہ سے شہرت اور مقبولیت حاصل کی اور جہاں
جہاں پہنچے اپنا اثر کسی نہ کسی شکل میں ضرور چھوڑ - مثال کے لیے ممتاز
کو لیجیے جو کرناتک گیا تھا وھاں کا مشہور علمدوست اور شاعر نواز حاکم
عمدۃ الملک مختار فرزند سراج الدولة محمد علی خاں اس کا شاگرد موگیا تھا - ممتاز کی بدولت کرناتک کے ادبی حلقوں میں سودا کی
ھوگیا تھا - ممتاز کی بدولت کرناتک کے ادبی حلقوں میں سودا کی

<sup>\*</sup> انتخاب سعفي جلد أول ١٩٢٦ ع

هوتی هے که کرناتک کے شاعروں میں سوداکی شاعری نے هل چل ڈالدی۔
باقر آگاہ ایئی مثنوی گلزار عشق کے دیباچے میں لکھتا ہے ۔
اگر اردو بھا کے میں کھولوں زباں تو سودا کا سب سود هو وے زیاں سوداکا ایک شعر هے:۔
برهمن بتکد ے کے شیخے بیت الله کے صدقے ھوتی ہے کہ کرنا تک کے شاعروں میں سوداکی شاعری نے عل چل ڈالدی - ہ اگر اردو بھا کے میں کھولوں زیاں۔ تو سودا کا سب سود ھو وے زیاں

کرو لے جاکے سودا کو دل آگاہ کے صدقے

باقر آگاہ نے اس شعر میں لفظ آگاہ سے قائدہ آتھا کو اس طرح تعلی کی ھے ۔

کہا سودا آئے ھی انصاف سے که صدقے کو و معیدو آگاہ کے اگرچه ان ۱ شعار میں طنو کا پہلو تکلتا ہے لیکن اس سے سود اکی تنقیص منظور نہیں اس لیے کہ اسی کتاب میں آگا ہ نے صاف طور سے اعتراف کیا ہے کہ " سرزا رفیع سودا قصائد وغزل میں ہوا سخی تراش وصاحب تلاش هے - متعاور گشسته وصاف مين يكانة زمانة أور شوخي مزا ہے و رنگیدی طبیعت میں هر کہیں افسانه " --

د کی میں بھی سودا کی شاعری نے قبولیت حاصل کی تھی -چنانچه د کنی تذکروں میں سودا کاذکر بوی تعریف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ د کئی شعرا دیوان سودا کے صحیم نسخے اپنے پاس رکھتے تھے اور اس سے استناد كاكام ليتي تهم \* - شفيق نے سودا كى تاريخ وفات كہى هے جس سے دكن

<sup>\*</sup> كتاب عائمُ مولوى عبد الحق صاحب مين ايك بيا في معتفوظ هي جس مين ايك د الجيسب شاعر انظ محاكمة كا ذكر هم ' على أماف حكم تهم جنهو س نم فريقين كو كلام سودا سے سند دے کو قائل کر دیا تھا -

میں اس کی مقبولیت کا انداز لا ہوگا:--

مرکیا آہ میرزا سودا ختم تھی جس کے اوپراستادی مماحب اب تعمید سے کہت تاریخ ریشتہ میں رہا نہیں ہادی

اس سے صاف ظاهر هے که سودا نے اپنی استادی سے اردو زبان کے پہیلا نے میں برا کام کیا اور بکثرت شاگرد پیدا کرکے زبان کو اس قدر عام کردیا که هندوستان کے گوشه گوشه میں ریخته گوئی کے چرچے اور اس کی شاعری کے تذکرے هونے لگے - خود سودا نے فخریه کہا ھے: -
نکلا جو صرے منه سے هوا شہرة آفاق بیتهی ھے سخن سنجوں کی یہ تاک زمیں پر

فالها اسی پر نظر کر کے مصحفی نے عقد ثریا اور تفائرہ هندی میں لکھا ہے " خامہ خیالش بر صفحه روزگاریا داکار است = دیوانش به فرنگ و صفاهان رسیدہ - دیگرے ایس شہرت در خواب ندیدہ " - " همه باتفاق بسبب شہرت بسیا رو خوبی عکلام استاد مسلم الثبوت می داندہ و التحق که چنیں نامش در هند و ستان ورد زبان بازاریان و غزلیات دیوانش بهر اطراف و جوانب و هر جاهل و امی رابر زبان با ایس همه شهرت که در ریضته نصیبش بود " - یہاں مصحفی نے جہلا کا ذکر تو کردیا ہے لیکن اس کے نامور معاصرین پر نظرنہیں کی جن پر سود ا کے اثرات کچھه کم نه تھے - چنا نچه مشہور استا تذہ نے اس کا ذکر کیا ہے -

فغاں: -

فغان کون اب خرید ارسخن تها اگر یه حضرت سود ۱ نه هوتا

تابان: ـ

آبرو' یکونگ کاجی کا حسن الند اور ولی ریخته کهتی نه ته تابان مرے سودا کی طرح

مهر: سا

ته هو کیوں ریشته بے شورش و کینیت و معنیل گیا هو میر دیوانه رها سود ۱ سو مستانه

ایک اور جگهه کس حسرت سے اپنے معاصرین کے ساتھ یاد کیا ھے۔

کیا رہا ھے مطاعرے میں اب لوگ کچهه جمع آن ہوتے ہیں
میرو مرزا رفیع و خواجه میر کتنے اک یه جوان ہوتے ہیں

- 3,3

Ė

سودا اگرچه د رد تو خاموش هے ولے جوں فقچه سوزیان هے اس کےدهن کےبیج

قایم نے لکھا ھے کہ سود انے دھلی کو چھور ا تو وھاں کی شاعری کی دنیا سونی اور بے رونق ھوگٹی :۔۔۔

ا ہے کردش زمانہ تری کجروی کے بیچے

یکسر نواح ہند سے شعروستی گیا

سودا توایے حال میں مدت سے مست ہے

قایم رہا تھا ایک سو اینے وطن گیا

حسرت (استاه جرات) - رات (ستاه جرات) عسرت کهان درد و کهان سوز

سودا نے اپ رنگ شاعری کا اثر بعد کے شاعروں پر بھی بہت کائی طور پر دائد طور پر دائد کے شاعروں نے اسے خاص طور پر یاد کیا ہے اور اس کی تقلید کا فضریہ دم بھرا ہے اور بہت سے شاعروں نے اس کے مصرعوں کو تفسین کیا ہے ۔

داسم :-

کب هماری فکر سے هوتا هے سودا کا جواب هاں تعبع کرتے هیں ناسم عم اس مغفور کا

پہلے ایے عہد سے افسوس سودا اته کیا
کس سے ناسع اس غزل کی جاکے لیں اب داد هم
جوات:-

سودا کے کہت جو اب میں جرات غزل اک اور اب گرمیء سخن فے ترے دم تدم کے ساتھت

مصتحفی :--

سودا کے خیال کو نہ سمجھے کوئی کم سودا فن ریخته میں گزرا رستم ھے میر تقی بھی تو اگرچہ استاد پراس کے کلام کا بھے تائل عالم

آتش:-

پہروں هی مصرع سودا هے ولاتا أتش تجهه سے اے دیدہ كرياں نه هوا تها سو هوا

مرزا استعيل:-

ĽĒ

اس طور کی فزل تو آگے نہیں سنی تھی الازم ھے اِس غزل کو سودا کے تئیں سنانا

سرد اکا اثر بعض شاعروں پر غیر معمولی طور پر بہت زیادہ پوا ۔
چنا نچہ اُردو شاعری کے لکھنوی د بستان کا مشہور استاد ناستے سود ا
کی تقلید اور پیروی کرتا تھا ۔ مفامین کے اتباع کے علاوہ متروکات کا
جو آغاز اُس نے کیا تھا وہ بھی بقول ایک نقاد کے سودا کی آنکھیں
دیکھہ کر کیا تھا ۔ متروکات کی لے آگے چل کریہاں تک بوھی کہ لکھنو میں
ارد و شاعری کا ایک خاص د بستان مقرو ھوگیا جو دھلوی د بستان سے
مدیز تھا ۔ لکھنو کے عام انداز کا بانی بالواسطة سودا ھی ھے ۔

اس خیال کی تائید شاہ کیال کے ان دو بیانوں سے بھوبی ہوتی ہے جن میں اس نے اپ چشم دید واقعات اور ذاتی مشاہدات کی بناء پر لکھا ہے کہ فیض آباد میں شمر وشاعری کا چرچا سودا کے قیام سے پہیلا ۔ فیض آباد میں ارد وشاعری کا آغاز دراصل لکھنوی شاعری کے قیام کا پیش خیمہ تھا ۔ فیض آباد کی محفل شعرا جب لکھنو میں منتقل هوئی تو سودا هی اس کا روح و رواں تھا ۔ اس وقت اس کا طوطی بول رها تھا ۔ حاکم وقت نواب آصف الدرلہ کو اس کے کلیات کے مطالعہ کا اس قدر شوق

تها که همیشه این پلنگ پر اس کا نسخه رکبتا تها --

ان تمام باتوں نے سود اکا اثر اور بھی شدید کر دیا۔ یہ تو اس
کے لکھنوی شاعری پر اثر ات پوے ۔ دھنوی دیستان شاعری پر بھی اس
کے خاص اثر ات ھیں۔ وھاں اس کے کئی شاگرد تھے ۔ جنھوں نے اس
کی خصوصیات شاعری کو اپنا مطمع نظر بنایا اور ان تمام لوازم شاعری کی
پیروی کی جو سود اکی شاعری میں موجود ھیں۔ معاصرین پر اس کا
بوا گہرا اثر پوا۔ لیکن متاخرین میں دوق سب سے زیادہ متاثر ھے۔ آواد
کی راے ھے کہ دوق کا رجنتان طبع سود اکی طرف تھا ۔ آزاد نے اس
کی راے ھے کہ دوق کا رجنتان طبع سود اکی طرف تھا ۔ آزاد نے اس

(فول) "ابتدا میں سرزارنیع کا انداز تھا۔ شاہ نصیر سے ان دنوں معرکے ھو رہے تھے۔ ان کا تھنگ وھی تھا۔ اس لینے انہوں نے بھی وھی اختیار کیا۔ اس کے علاوہ سرزا کی طرز کو جلسہ گرسائے میں اور لوگوں کے لب و دھن سے واہ وا کے نکال لیئے میں ایک عجیب جادو کا اثر ھے ' چلانچہ وھی مشکل طو حیں ' چست بندشیں' برجستہ ترکیبیں' معانی کی بلندی' الغاظ کی شکوھیں' ان کے هاں بھی پائی جاتی ھیں ''۔ معانی کی بلندی' الغاظ کی شکوھیں' ان کے هاں بھی پائی جاتی ھیں '' حانئے والے جانتے ھیں کہ 'صلی میلان ان کی طبیعت

14

P.J.

30

1 8

ر تصیدہ) جانیے والے جانیے میں تمامی میت ان دی طبیعت کا سود اکے انداز پر زیادہ تھا - نظم اردو کی نقاشی میں مرزا ہے موصوب نے قصید لا پر دستکاری کا حق ادا کردیا ھے - ان کے بعد شیع مرحوم کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں ا تھایا '' ۔۔۔

The same

(عام کلام) " ان کا مضبون جس طرح دل کو بھلا معلوم ھوتا ھے ' اسی طرح پوھلے میں زبان کومز ا آتا ھے ۔ ان کے لفظوں کی ترکیب میں

خلاصة اس بحث کا یه هے که سودانے دهلی اور لکهنو دونوں مقاموں کے شاعروں پر اپنی شاعری کا گہرا اور بین اثر چھوڑا عیم صحیح هے که ان دونوں مقاموں نے رفته رفته الگ الگ رنگ اختیار کرلیے

74

The state of the s

(T)

74

## سوں کی انقمیت

一年 一年 日本 日本 日本 日本

i g

100 mm

城城

ĮĮ.

سود اکی اهدیت ارد و زبان میں بہت خاص ہے۔ اس کی اهدیت کے گونا گوں پہلو هیں۔ اس کے کلام میں سب سے پہلے هدیں ایک زبر دست شاعر کی داخلی زندگی کی تصویر شاعر انہ رنگ میں نظر آتی ہے۔ اُس کے زمانے کے مختلف تاریخی 'سیاسی اور معاشرتی حالات اور وا تعات ہم کو پہلو کاست ملتے ہیں۔ محمد شالا سے لے کر اُ صف الدولہ کے زمانے تک کے تاریخی وا تعات هدیں دستیاب ہوتے ہیں۔ بسلت خاص خوا جہ سرا کے اتتدار ' احمد شالا کے زمانے میں نوج کی حالت ' عالمگیر ثانی کے کا اتتدار ' احمد شالا کی وزا رت اور اُس کا اثر ' نوخ آباد کے حالات ' فرج آباد کے حالات ' فرمانے میں عماد البلک کی وزا رت اور اُس کا اثر ' نوخ آباد کے حالات ' شجاع الدولہ کی ورهیلوں سے جنگ ونگیوں اور تللگوں کی فوجوں کا حالا' آسف الدولہ کی ورهیلوں سے جنگ ونگیوں اور تللگوں کی فوجوں کا خال ' آسف الدولہ کی زمانے میں مائی و ملکی مہمات' انگریزوں کے دخل وغیرہ کا نہایت واضح خاکہ هدیں سود ایک کلام سیں نظر آتا ہے۔ اس زمانے کی معاشی کشمکش کی زندہ تصویر هدیں اُس کی نظموں میں نظر آتا ہے۔ اس فی نظموں میں سلتے عیں۔ اُن کے مذہبی خیرہ خور کی بہتائیں مماشی کانا پیلا' پہلنا اور هنا سب کنچہ عم چند نظموں کی بہتائیں مغم اُس کی نظموں میں سلتے عیں۔ اُن کے مذہبی خیالات و عقائد ' وضع قطع ' کہانا پیلا' پہلنا اور هنا سب کنچہ عم چند نظموں کو پوہ کر وضع قطع ' کہانا پیلا' پہلنا اور هنا سب کنچہ عم چند نظموں کو پوہ کر

معلوم کر سکتے ھیں - اس کے علاوہ اس زمانے کے معاشرتی رسوم مثلًا بیاد کی رات ' ترمنی کا جلود دینا ' آرسی مصصف 'ساچق ' برات ' چوتهی کھیلنا ' پردہ وغیرہ کے مفصل تذکرے اُس کے کلام میں ملٹے ھیں۔ اُس کے معاصرین اور دوسرے مشہور لوگوں کے نام اُس کے کلام میں جگہ جگہ آئے ھیں - حنتی کہ اس زمانے کے مشہور حسینوں کے بھی نام اُس نے لکھتہ د بے هیں - جو شخص اُس زمانے کی تاریم کا مطالعة کرنا چاهتا ہے آس کے لیے سودا کے کلام میں بوا مفید اور کار آمد مسالا موجود ھے - جو حالات تاریخ کی ضیخم کتابوں میں نہیں ملیں گے ولا سب اس میں موجود هیں - سود اکے موضوعات شاعری میں برا تنوع هے - هم نهایت آسانی سے أس زمانے کے شعرا كا منحور افكار معلوم كرسكتے هيں اور اس طرح ھیا رے شاعروں کے شاعرانہ دماغ کی سرگزشت لکھہ سکتے ھیں - اُس کے كے كلام ميں عاشقانة مضامين هيں - اخلاقی اور حكيماته خيالات ھیں - مدح وقدح کا تو وہ یا دشاہ تھا ' اُس نے اُس کے اطہار کے گونا گوں یہلو اور رنگا رنگ اسلوب نکالے - بعض نظموں میں اپنے اصلاحی خیالات بھی پیش کینے ھیں مثلاً ایہام کو ٹی کی من مت کی ھے اور اس کا مضحکۃ أرا كو أس كا وور تورديا هـ ــ

題に題いるい場と特別ないないないとないのできるない。

一一一

「最近的心間計劃計劃計劃的配合物」の開始的には一般のでは、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対しないでは対しないでは対しないでは対しないでは対しないでは対しないでは対しないでは対しないでは対しないでは対しないが、対しないが、対しないでは対しないでは対しないでは対しないでは対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないは、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、対しないが、

ظرافت سودا کی طبیعت کا خاص رصف ہے ۔ اس کے آثار اُس کے کلام میں جابجا نظر آتے ھیں جو پڑھئے والوں کو اُسرور و انبساط بخشتے ھیں ۔ اس قسم کا کلام ھمارے ادب میں خاص اھییت رکھتا ہے اور ھماری ادبیات کے روکھے پن کو کم کرتا ہے ۔

تخیل کی قوت سودا میں زبردست تھی - اس نے اس کی پرواز

10

5.4

13

179

كو حد كمال تك يهلها ديا - أي شيالات ومفامين مين ايسي نازك ولطهف پہلو بیدا کیے میں کہ توت متخیلہ کے زور و کنال پر حیرت موتی ہے۔ همیں یہ معلوم هو تا هے که ایک معمولی شخص اور شاعر کے زاویة نکاه أور نقطة خيال مين كيا فرق هے - تخيل كے ساتيم ايجاد كى قوت اس میں موجود تھی۔ اس نے ته سرف خیالات و مضامین میں جد ساطرا زیاں کی هیں بلکہ زبان و بیاں میں بھی ایسی جدت آمیز تراش خراش کی ہے۔ اور زبان کی تشکیل و ترکیب اس ڈھلگ ہے کی ہے کہ ہمیں اُس کی زبان سازی کی عظیم الشان قوت کا اعترات کرنا یو تا هے - عند بی منداورات کے ساتهم عربی فارسی الفاظ کو اس طرح ترکیب دیا هے ۱٫۱ نئے نئے الناظ اس طرح وضع كينے هيں اور نے شمار اصطلاحات اس خوبی سے استعمال کی میں که معین بڑی لوچ دار اور خوبصورت زیان مل كُنَّى أور بهت سے تاعدے اور ضابطے الغاظ سازی كے همارے عاتبه لكے عن کی روشنی میں هم اب بهری اینی زبان میں نئے نئے الفاظ اور ملسی و أصطلاحي لغات وضع كرك أس كو مالدا وبنا سكتي هيي- سودا نه صرف زبان کے استعمال پر قادر تھا بلکہ اُس کو اُس کے بنانے پر بھی حاکمانہ قدرت حاصل تھی ۔ اُس نے صدعا الفاظ کو استعمال کر کے عماری زبان میں رواہ دیا اور بیسیوں الغاظ وضع کرکے داخل کیے جن سین بعض تو سردہ هوگئے هیں لیکن بکثرت ایسے سوجود هیں جن کو هم بے نکلف استعمال کرتے ہیں۔ ان کے رواج میں خود اُس کے کلام نے اور اُس کے نامور شاکردوں نے بوا نام کیا۔ اور أن کو عام اور تنسالی بنا دیا ۔۔

شاعركى اهليت كا اندازه ايك اور لتعاظ سيكيا جاتا هي اور وه أس كي كلام كى للظيات هي - يه ديكها جاتا هي كه شاعر ني ايني كلام مين كس قدر الناظ 医麻 雕 何 鄉 母 嬰 卿 期 聚 期

استعمال کیے هیں اور اُن کو اپنے کلام میں کس طرح خوش سلیقگی اور شا نُستكى سے لاكر مقبول و مروج كرديا- اس لتحاظ سے بهى سود اكار تبه بهت بللد ھے۔ اُس کے کلام کے موضوعات چونکہ بہت متنوع ھیں اِسلیے اُسکو متنوع اقسام کے الفاظ و محاورات سے جابجا کام لینا پرا۔ اُس کے کلام میں جتنے الفاظ استعمال ہونے ہیں اتنے اُس کے کسی ہم عصر شاعر کے کلام میں نہیں ملتے - اُس نے اکثر ایسے الفاظ استعمال کیے هیں که اس سے تبل کبھی اردو شاعری میں استعمال نہیں کینے گئے تھے اور صرف بول چال میں برتے جاتے تھے ۔ اُس نے بعثرت الفاظ کو کام میں لاکر آن کو ا دبی حیثیت دی اور أن کی اهمیت نهایت موثر انداز میں نافذ کی -ية ضرور هے كه أن ميں سے بعض الفاظ بعد كو متروكات كى سرحد ميں دا خل هوگئے لیکن یہ ایک قدرتی امر هے اور هر زبان کے ساتھہ هوتا هے، مگر متر و کاس میں همارے سخن سنجوں نے ایک بوی ستم طریقی یہ کی کہ اپنے موضوع شاعری یعنی غزل کے لتحاظ سے چیدہ چیدہ مثر نم اور خوش نما الفاظ لے لھے اور بقیم دفتر کو نظری کر دیا۔ اُن کی ضروریات کے لیے یہ ذخیرہ بے شبہ کافی تھا لیکن اب جب کہ هماری ادبی وعلمی ضروریا س كا دا در و سيع هو رها هـ اور هما رى قديم غزل كى زبان نهايت حقير أور ہے مایہ نظر آتی ہے تو ہیں متروکات کے دافتر کی طرف رجوع کرنا پہتا ہے، جہاں بکثرت ایسے الفاظ ملتے هیں جن سے همارے بوے بوے کام نکل سکتے هیں ۱ ور همیں فیرملکی فریب اجلبی ا ور غیر مانوس جدید الداظ كے تسلط سے نجات ملتى هے- اس نقطة نظر سے سود اكا كلام خاص أهميت رکھتا ھے اور ھماری لفظیا سے میں بوے جاندار الفاظ کا اضافه کرتاہے -- The state of the s

138

4.1 [4]

問題は国

8.3

اُس نے ملکی اور غیر ملکی مضامین و تلمیت سے اپنی زبان کو مالا مال کردیا ۔ اور اُس کی آرائش کے لیے معانی وبیان سے بھی کام لیا اور منائع بدائع کے استعمال سے بہت سی واهیں بتائیں ۔ اُس کے کلام کا سنہ وار مرتب هونا بھی ممکن ہے اس لیے اُس کے خیالات اور زبان و بیان کا ارتقا بھی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے ۔ اس طرح هم شاعر کی دماغی ترقی اور نشو و نما کا حال معلوم کو سکتے هیں اور اسی طریقے پر اردو شاعر می کا پورا دنٹر کھنگال کر اپنی زبان کا لنظی' نتصوی ' بیانی اور مرتب عور وضی اور تقا معلوم کو سکتے هیں اور ان اثر ات کو جانبے سکتے هیں جو غیر ملکی غیرزبانوں کے ڈریعے هماری زبان پر پرے۔ هماری ادبیات پر جو غیر ملکی تساط ہوا ہے اُس کا انداز لا سودا کے کلام سے بخوبی عوتا ہے ۔

اُس کے کلام کی اُن خصوصیات پر نظر کر کے هدیں مانا پر تا ہے کہ اُرد و زبان میں اُس کا خاص پایہ ہے ۔ وہ هماری زبان کا زبردست بانی ہے جس کرهم قرامرش نہیں کر سکتے۔ اسکا کلام هماری ارائین ادبی و لسائی کوششوں کا آئیلہ ہے، جس میں عمیں اپلی زبان کی نشو و نما کا حال معلوم هو تا ہے اور اس جد و جہد کا پتا چلنا ہے جو هم نے اپلی زبان کے بلائے اور سلوا رئے میں کی ہے ۔ اُس کا کلام اس زمانے کی شاعری کا ایک خاص اور مستثلی نبونہ ہے جس کا اثر عرصے تک بانک اب تک موجود ہے ۔ اِن حالات میں اُس کا کلام ایک عزیز ارث ہے جس کو هم چہور نہیں سکتے ۔ اِس کو نظر انداز کرنا زبان کی ارتبائی کوی کو کہو دیاا ہے ۔ اس لیے جب تک اردو زبان زند دیے سود اکا نام زند درھے کا اور اُس کا کلام همیشہ زند درے کر هماری رهنائی کرتا رہے گا۔۔۔

## فهرست ماخذات

تاريخ

مآثر الامرا: مولقة صبصام الدولة شالا نواز خال اورنگ آبادى سير المتاخرين م

تاريش اوده -

آئيلة ١ و ٥ ٧ -

تاریخ فرخ آباد: - أردو ترجمه از کتاب ولیم آرون -

گُل رحست -

كلستان رحست -

رياض السلاطين -

أثار الصناديد -

اشبار الصناديد : - مولفه نجم الغني را ميوري -

تاریخ آیادی و دهلی نوشتهٔ درگاه قلی خان سنه ۱۱۵۰ ه

(نسخة كتب خانة مولوى عبد الحق صاحب)-

تاریخ مطفری مولفهٔ محمد علی خان انصاری (نسخهٔ کتب خانه

مواوى عبد الحق صاحب) -

سيرطالبي -

تذکر ہے

نكات الشعرا ' مولفة مير تقى مير سنه ١١٩٥ هـ

تحدة الشعرا ، مولفة أفضل بيك قاقشال اورنك آبادى سنه ١١٤٥ه

کلهن کنتار مولفهٔ خواجه خان حمید اورنگ آبادی سنه ۱۱۹۵ ه تذکرهٔ ریشته کویان مولفهٔ فتم علی حسیقی گردیزی سنه ۱۱۱۱ ه مخترن نکات مولفهٔ تائم سنه ۱۱۹۸ ه

ریاض حسینی مولفهٔ فتوت ارزنگ آبادی سنه ۱۱۷۵ ه چینستان شعر ا مولفهٔ لچیمی نر انن شقیق ارزنگ آبادی سنه ۱۱۷۵ ه کل رمنا مولفه لچیمی نرانن شفیق اورنگ آبادی سنه ۱۱۸۸ ه تذکر اه شعر ا مولفهٔ میرحسن دهلوی تبل سنه ۱۱۸۸ ه ما بعد سنه ۱۱۲۹ طبقات الشعر ا مولفهٔ تدرت الده شوق سنه ۱۱۸۸ ه

گل عجائب مولفهٔ تمنا (رنگ آیا دی (سنه ۱۹۹۲-۱۹۹۳ه)
تذکوهٔ هندی مولفهٔ غلام همدانی مصحفی قبل سنه ۱۴۲۱ه تا سنه ۱۲۲۹
ریاض الفصحا مولفهٔ غلام همدانی مصحفی قبل سنه ۱۲۲۱ه تا سنه ۱۲۲۹
عقد ثریا مولفهٔ غلام همدانی مصحفی سنه ۱۱۹۹ ه
عمد کا منتخبه مولفهٔ سرور سنه ۱۲۱۹ ه - ۱۲۱۹ ه
مجموعهٔ نغز مولفهٔ قدرت النه قاسم سنه ۱۲۱۱ ه

گنزار ۱ براهیم مولفهٔ علی ا براهیم خلیل سله ۹۸ - ۱۱۹۷ ه گلشن هذه مولفهٔ علی لطف سنه ۱۲۱۵ ه

مصمع الانتشاب مولنة شاه كمال سلة ١٢١٩ ه

گلشن هند مولغهٔ حیدر بخص حیدری سنه ۱۲۱۵ ه گلشن به خار مولفهٔ نواب مصطفی خان شینته سنه ۱۲۵۰ ه طور کلیم مولغهٔ نواب صدیق حسن خان سنه ۱۲۹۸ ه گلشن به خزان سنه ۱۲۹۱ ه تا ریخ شعر آے ارد و مولفۂ منشی کریما لدین و قبلن سنه ۱۸۲۸ آب حیات مولفۂ آزاد دھلوی سنه ۱۸۸۸ ع حالات سودا مولفۂ احدد حسین خان لاھور

خطبات كارسان دتاسي

قهرست مخطوطات اردو يراثص مهوزهم

فهرست مخطوطات أردو انديا أفس

فهرست كتب خانه تيپو سلطان

فهرست كتب خانة شاهان إوده

خزانهٔ عامره مولفهٔ میرفلام علی آزاد بلکرامی ۱۱۷۹ ه سروآزاد مولفهٔ فلام علی آزاد بلکرامی سنه ۱۱۹۹ ه لساندات:-

دریا ہے لطافت مولفۂ انشاء الله خاں انشا شمس البهان مولفۂ مرزا جان طیش رسالۂ تواعد اردو مولفۂ مولوی امام بخس رسالۂ جات جان گلگرست

وضع اصطلاحات مصلفة مولوى وحيد الدين سلهم

د و او ين :-

ديوان حاتم

ديوان آبرو

ديوان فغال

ه يوان تابان

دیزان درد دیران آتش کلیات ناسخ کلیات میر کلیات قائم کلیات سون

المالية المالية

لسخ كليات سودا ( قلهي )

کلهات سودا مکتوبه ۱۱۴ه (کتب خانهٔ مولایا نراب صدر یار جنگ بهادر کلیات سودا مکتوبه ۲ محوم ۱۲۵۴ کاتب مهرجهات علی واند مهرامام علی کلهات سودا مکتوبه ۲ ۲۲۴ ه

كليات سردا مكتربه وم ذي التصبية ١٢٦٨ هـ

کلهات سود ا مکتوبه رجب ۱۲۰۲ ه

ديوان تصائد سلمكتابت وغيرة نداره

ا تتخاب كلم به شكل بياض سله كتابت بقيرة ندارد

التشاب كلام به شكل بياض سله كتابت وفيه الداود

ديوان فوليات خرش خط سنة كتابت وفيرة ندارد

ملتشب كايات سله كتابت رغيره ندارد

ملتشب كليات سنه كتابت وغيرة ندارد

ملتخب به شكل بهاض سله كتابت وغيره ندارد

ديران تصائد سله كتابت وقيرة ندارد

ديوان غزل سله كتابت وغيره ند ارد

کلها ت سودا سله کتابت وغیره ندارد

ديوان قصائل سنه كتابت وغيره ندارد دیوان غزل (نا تمام) سنة کتابت وغیره ندارد كليات سودا سله كتابت وغيره ندارد رسالة سبيل هدايت وقصائد وغيره سنة كتا بت وغيره ندارد بهاض علام حسین هدایت وافسق اورنگ آبادی (جس میں سودا کے مختلفہ صیدے تاریخ واریعنی سنہ ۱۱۹۴ تا سنہ ۱۱۹۹هدرج هیں)-انتضاب كلام سودا به شكل بياض انتشاب كلام سودا به شكل بياض كهله كليات سودا كتب خانة آصفيه نشان ٩٨ مكتوبه سنه ١٢٣٧ ه كليات سودا كتب خانة أصفيه نشان ٥٨٥ ديگر سه نسخ كليات سودا ناقص كرم خور ده كتب خانة كلية جامعة عثما نيه كليات سود [ انتيا آنس نشار، ١٢٩ مطبوعة دواوين سودا:-انتشاب كليات سودا مطبوعة نستعليق تائب كلكته كليات سود ا مطبع نا معاوم مطبوعة سنة ١٢٧١ ه كلهات سودا مطبوعة نولكشور (مختلف ١٠ تيشن) منتخب دیوان سودا مرتبهٔ منشی کریم الدین سنه ۱۸۵۲ ع انتخاب ديوان سودا مرتبة عمادالملك سيد حسين بلكرامي

متفرق كتا بين :-

آرائش محفل شیرعلی افسوس دیهاچهٔ مثنوی سحرالبیان شیرعلی اقسوس

| 44 . 4 |                                   |
|--------|-----------------------------------|
|        | 14718914M1                        |
| P      | CALL No. PYAS912M1 ACC. NO. MYDAM |
| - []   | AUTHOR - NI CW                    |
| ₹'/    | TITLE                             |
| 1      |                                   |
| : -    | - July Key                        |
| A. W.  |                                   |
|        | The same                          |
|        | Ouro Pro Atra sq                  |
| ,      |                                   |
|        | THE BOOK MUST BE                  |
| 1      | Jan Hell                          |
| 1      | No.                               |
|        |                                   |
|        |                                   |
|        |                                   |



## MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES :-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-book and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.